(50) 56 act 417

lelie 16

سر زمین انقلاب

1999

Imam (Kilomeini Library Karachi.

سید علی اکبر رضوی

ناشر جاوداں



(50) - 600 LAN

سر زمین انقلاب عاروی

1999

Imam Kilomeini Library Karachi.

سیدعلی اکبر رضوی

ناشر جاوداں

## جمله حقوق بحق إدارة ترويج علوم اسلاميه كراجي محفوظ بيس -

سرزمين انقلاب كتاب كانام:

سيدعلى اكبررصنوي مصنف

> كاظم حسن سرورق

جاوداں لیزر کمپوزرس، کراجی كتابت

ادارة ترويج علوم اسلاميه، كراجي ناشر

> اوکھائی پریس، کراچی طابع

> > سنه اشاعت:

nam Khomeini Library Karachi. ایک بزار : تعداد

21-5-96= 31500 قيمت

910

9. (8) ادارة ترويج علوم اسلاميه.

B-81, K.D.A. 1-A. Karachi 75350

Ph. Res : 4932 750

مصنف نے زرِ تعاون کی تمام رقم بحق ادار ہ ترویج علوم اسلامیہ کراچی كو وقف كردى ہے - اس كے آپ كا تعاون اس ادارے كے لئے باعث معاونت اورآب کے لئے باعث ثواب ہوگا۔

قُلْ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ اللّهُ يُنْشِيُ النّشَالَا الْأَخِرُلَا إِنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللّهُ يُنْشِيُ النّشَالَا الْأَخِرُلَا إِنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ٥

اے رسول گو بہ مردم کہ درسرز مین سیر کنید و بنینید کہ خدا گونہ خلق را ایجاد کردہ لیل نشاۃ آخرت را ایجاد خواہد کرد (وجیوۃ فانی بہ حیوۃ جاودانی می پیوندد) کہ خدا بر ہر چیز کرد (وجیوۃ فانی بہ حیوۃ جاودانی می پیوندد) کہ خدا بر ہر چیز تواناست ۔ (العنکبوت)

فارس ترجمه از استاد البي قمشهاي مرحوم (قرآن مجيد انتشارات رشيدي چاپ مهران -)

0

آپ کھئے تم لوگ زمین پر حلو بھرو، بھراس پر نظر کرو اللہ نے کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کیا بھر پچھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ (العنکبوت)

اردو ترجمه از مولانا عبدالماجد دريا آبادي (قرآن مجيد مطبوعه تاج مميني لميثله ، كراچي -)

حوالثد

توئی کہ از سرِ کلک تو ملک را نسق ست صحیف که فلک از دفترِ تو یک ورق ست

#### انتساب

میں اپنی اس تصنیف کو معنون کرتا ہوں ،

این اہلیہ کے نام ؛

جواس سفر میں میری رفیق سفر تھیں ؛

این بیٹیوں کے نام ،

خدمت گذاری جن کاشعارہے

ابینے بیٹوں ، ہادی ، مہدی اور محسن کے عام: -

جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی انھی تربیت کے سبب نہ صرف والدین کی بلکہ تمام اعزہ و احباب کی خدمت گذاری اپنا فرض سمجھتے۔ ، مرف والدین کی بلکہ تمام اعزہ و احباب کی خدمت گذاری اپنا فرض سمجھتے۔ ، بین -

دانمًا گردول مطیع و دهر مامور تو باد دشمن دین دانماً مغلوب و مقهور تو باد الخاج سید علی اکبر رضوی ۱۹۲۴ میں بھارت کے شہر اعظم گڑھ کے ایک دور افتارہ دیمات میں خانوادہ ساوات کے ایک متوسط درجہ کے کنیے میں پیدا ہوئے صغیر سی افتارہ دیمات میں خانوادہ ساوات کے ایک متوسط درجہ کے کنیے میں پیدا ہوئے صغیر سی سی والدین کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے ۔ طالب علمی کا زمانہ معاشی نامساعد حالات کی وجہ سے سخت جدوجہد کا دور تھا اور

وہ کسی چیز کا محتاج نہیں جس کو جینے کا ہمز آتا ہو

کے معداق طالات کی نامساعدت کے باوجود انہوں نے ۱۹۳۳ء میں قانون کی ڈگری حاصل کی ۔ ۱۹۴۴ء میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور پہلی تقرری ملکتہ میں ہوئی اور ایک سال بعد ویلی تبادلہ ہو گیا ۔ ۱۹۴۷ء میں پاکستان آئے اور وزارت سنعت سے سلک ہو گئے ۔ ١٩٣٩ء میں سرکاری ملازمت سے مستعفی ہو کر قالینوں کے کارو بار کا آغاز كيا - ١٩٥٠ مي پاك كاريش اندسريز (يرائيوث) لميند ك نام سے پاكستان مين قالين سازی کا بہلا باقاعدہ گارفانہ قائم کیا اور قالینوں کی برآمدات کا آغاز کیا اس اعتبار سے وہ پاکستان میں سنعت قالمین کے موجد ہیں اس سے انہیں بابائے قالمین بھی کہا جاتا ہے -١٩٩٠، س ج كى سعادت سے سرفراز ہوئے - ٩٩ - ٥٠ ، ميں قالينوں كى برآمدات ميں نمایاں کارکردگی بر بریسیڈٹ ایکسپورٹ برفارمینس ٹرافی حاصل کی ۔ ۱۹۸۰ میں مضنی قالین سازی کا ایک کارخان یونیک فیبرکس پرائیوٹ لمیٹڈ کے نام سے قائم کیا ۱۹۸۳ء میں بانڈیڈ کاریٹس برائیوٹ لمیٹڈ کے نام سے اون کی مشینی قالین بافی کی سنعت کا آغاز کیا ۔ آل پاکستان کاریش اینڈ الائیڈ انڈسٹریزالیوسیالیش کے بانی صدر ہیں ۔ قالینوں کی برآمدات کے سلطے میں ونیا کے تقریباً ہر ملک کا سفر کیا ۔ پاکستان میں قالینوں کی صنعت کو فروع دینے میں نمایاں ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں ۔ مذہبی ، سماجی اور فلاحی کاموں میں بے حد ولی لیتے ہیں - بہت سے اداروں کے روح رواں ہیں ۔ کتابیں پڑھنا اور ناور كتابيل جمع كرناآپ كا مجوب مشغله ب -قرآن مجيد كے بيشمار كنے آپ كے پاس موجود ہیں ان میں تقریباً پہاس ناور مخطوطات بھی شامل ہیں ۔ شعر و اوب سے بے حد ولچی ہے ۔ ١٩٩٣ مين آپ كا پهلا سفرنامه "كوه ِ قاف ك اس پار " شائع مو كر مقبول خاص و عام ہوا ۔ زیر نظر کتاب " سر زمین انقلاب " ان کا دوسرا سفرنامہ ہے - ان کی تیسری تسنف "ر زمين جاز "كآبت وطباعت كم مرطه مين ب-

طراح فکر را قلمت پیشکارباد نقش تو لوحه ورق روزگارباد

( ناظم اوارة جاودال )

### مستحضر ات ِكتاب

|           |                             | .69                |   |
|-----------|-----------------------------|--------------------|---|
| · IP      | حسن رضوي                    | مقدمه<br>دا کرسبطر | 0 |
| "         | 0,00                        | تقاريظ             | _ |
| rr .      | Ĺ.                          | سيد باشم ره        | 0 |
| ۲•        |                             | عكيم محدس          |   |
| ra        | یہ<br>ں ۔اے ۔ نصرت          |                    |   |
| 44        | سین تسبیحی رہا              |                    |   |
|           |                             |                    |   |
| 141       | رحسن ظفرجو نيوري            | پروفسير ظفر        | 0 |
| ساسا      | ريب                         | ڈا کٹراسدا         | 0 |
| ra        |                             | حسين الجم          | 0 |
| <b>14</b> | سين سيد                     | فصاحت              | 0 |
| MI        |                             | ا مام راشد ک       | 0 |
|           | 000                         |                    |   |
| ~~        | (خواجه شيخ فريد الدين عطار) | 12.                | 0 |
| ~~        | (خواجه شيخ فريد الدين عطار) | مناجات             | 0 |
| 20        | (مرزاغالب)                  | نحت                | 0 |
| 4         | ( د كترعلامه اقبال)         | منقبت              | 0 |
|           | 000                         |                    |   |
| r4        |                             | ابتدائيه           | 0 |
| ٥٣        |                             | آغاز               | 0 |

| ٥٣  | حغرافيائي حالات                              | 0 |
|-----|----------------------------------------------|---|
| ۵۵  | آب وہوا                                      | C |
| ۵۵  | پيداوار                                      | 0 |
| 64  | صنعت وحرفت                                   | 0 |
| ۵۸  | ايران كي آبادي                               | 0 |
| 40  | ايراني علم وادب اور درس وتدريس               | 0 |
| 44  | انقلاب إيران                                 | 0 |
| 41  | كلام امام خميني ْ                            | 0 |
| Al  | قطعة تاريخ ارتحال امام خميني                 | 0 |
|     | 000                                          |   |
| ۸۵  | آغاذِسفر                                     | 0 |
| 44  | گھر سے روانگی                                | 0 |
| 94  | تېران میں ایک یوم کا قیام                    | 0 |
| 9.4 | كوه بي بي شهر بانو                           | 0 |
| 99  | توجه - توجه - خطر-ریزش کوه                   | 0 |
| jee | مشہد کے لئے روانگی                           | 0 |
| I*A | ا مک نکته                                    | 0 |
| Ii• | مشہد کے مختصر حالت                           |   |
| 181 | مشهد کی تعلیمی ، ثقافتی اور مذہبی سر گر میاں | 0 |
| HP  | مختصر تاریخ حرم                              | 0 |
| 110 | صحن انقلاب                                   | 0 |
| Her | مرقد کے مینار                                | 0 |
| HO  | نقاره خابنه                                  | C |
|     |                                              |   |

| PB     | سفة نمانه                                     | 0 |
|--------|-----------------------------------------------|---|
| 114    | حرم مطبر                                      | 0 |
| il-    | زيارت إمام عالى مقام                          | 0 |
| 11"1   | د فتربین المللی                               | 0 |
| lhtm.  | ایران میں دین تعلیم کے طریقة کار کا مختصر ذکر | 0 |
| Ira    | عد دیا نج کی اہمیت                            | 0 |
| IFA    | ز کاة اور خمس کا وجوب                         | 0 |
| PT     | ندیشا پور روانگی سے قبل کچھ ضروری انتظامات    | 0 |
| ITA    | سید ابوالقاسم صانعی سے ملاقات                 | 0 |
| w-     | انڈیاآفس لا ئېرېري کاا مک واقعه               | 0 |
| المال  | مشہد مقدس کے بازار کی سیر                     | 0 |
| المراب | محترم طفیل اے رحمان سے ملاقات                 | 0 |
| Imil   | بازارِ رضامیں خریداری                         | 0 |
| 1144   | ميوه فروش كاذكر                               | 0 |
| 114    | نیشاپور کے لئے روانگی                         | 0 |
| 16.0   | قدم گاه حصرت امام دضا                         | 0 |
| IL.h.  | عطار نبیتها پوری                              | 0 |
| 16.4   | كلام عطار نبيثها يوري                         | 0 |
| 101"   | عمر خيام كاذكر ·                              | 0 |
| 101    | كلام عكيم عمر خيام                            | 0 |
| IAA    | کتابوں کی خریداری                             | 0 |
| IAA    | امام زاده محروق                               | 0 |
| 109    | نىشاپور مىں نہار                              | 0 |

| 14+  | ایرا نیوں کی خوش خورا کی              | 0 |
|------|---------------------------------------|---|
| 141  | نىشا پور سے والىي                     | 0 |
| HY   | ایران کے توالت                        | 0 |
| 1417 | ايران اور موسقى                       | 0 |
| 144  | سفرطوس                                | 0 |
| 144  | قبر فردوس پر حاضري                    | 0 |
| 144  | مشہد مقدس کی دیگر زیارت گاہوں پرحاضری | 0 |
| 144  | ا باصلت وبروى                         | 0 |
| 141  | غواجه مراد                            | 0 |
| 1414 | امام زاده محمد                        | 0 |
| 147  | آرام گاه نادرشاه                      | 0 |
| 147  | پير پالاندوز                          | 0 |
| 140  | گنبدِ سبز                             | 0 |
| 160  | مصلاتے مشہد                           | 0 |
| 144  | مسجبه به فتأ د و د و تن               | 0 |
| 144  | ا مام زاده یحییٰ                      | 0 |
| 144  | عمارت ہارونیہ                         | 0 |
| I4A  | مشہد میں تبر کات کی خرید اری          | 0 |
| IKA  | مشهد مقدس میں آخری دو دن              | 0 |
| 149  | صحن جمہوری اسلامی                     | 0 |
| iA*  | صحن قدس                               | 0 |
| IA*  | صحن ا مام خميتي ْ                     | 0 |
| IA*  | صحن آزادی نو                          | 0 |
|      |                                       |   |

| IAI         | مسجدٍ گو ہر شا د            | 0        |
|-------------|-----------------------------|----------|
| fAi         | دار الحفاظ                  | 0        |
| IAP         | توحيد خانه                  | 0        |
| IAT         | دارانسياده                  | 0        |
| IAY         | مسجد بالاسر                 | 0        |
| IAP         | رواق دارالولاييه            | 0        |
| IAM         | رواق دارالرجمه              | 0        |
| IAP         | پارک ِ ملت                  | 0        |
| JAT'        | پارک بعنگلی و کیل آباد      | 0        |
| IAI         | پارک ِ کوه سنگی             | 0        |
| IAM         | بندگلستان                   | 0        |
| ÍAA         | حصاد                        | 0        |
| IAA         | حشمه گلپ (گیلاس)            | 0        |
| IAY         | مشہد سے والیس               | 0        |
| IA9         | آسآنه قدس كاانتظام وانصرام  |          |
| 196         | مشہد مقدس سے روانگی         | 0        |
| 194         | شہررے قدیم تہران            |          |
| 19.4        | شاه زاده عبدالعظيم          | 0        |
| Y           | مقبرهُ ناصرالدين شاه قاچار  | 0        |
| <b>**</b> 1 | مقام ہزار داستان اور بیدانہ | 0        |
| <b>**</b> * | قصر نیاوراں                 | 0        |
| Y+4         | تخت ِ نا دري                | 0        |
| Y=4         | تاج کیانی                   | <u>C</u> |
|             | - 4                         |          |

| F=4             | دریائے نور                    | 0 |
|-----------------|-------------------------------|---|
| F+4             | تاج رضاشاه                    | 0 |
| Y+4             | تاج فرح                       | 0 |
| Y+q             | موزهٔ ملی ایران               | 0 |
| YII             | ا بک عجیب واقعہ               | 0 |
| *11**           | فروش گاہیں اور تجاب           | 0 |
| rie             | ايراني حجاب                   | 0 |
| ria             | قم کے لئے روانگی              | 0 |
| MIA             | احوال مقبرة خمبيني            | 0 |
| <b>119</b>      | قم                            | 0 |
| <b>**</b>       | معصومة قم                     | 0 |
| TTT             | مسجدِ ا مام حسن               | 0 |
| rrm             | مسجد عنق ملی                  | 0 |
| YY <del>Y</del> | مسجدجامع                      | 0 |
| YYM             | مسحبرجمكران                   | 0 |
| 444             | قم کے مدرہے اور تھاپے نیانے   | 0 |
| 774             | قم سے والیسی                  | 0 |
| THY             | تنبران                        | 0 |
| rme             | وطن والسي                     | 0 |
| 7179            | آيت الندالعظمي روح الند تميين | 0 |
| rra             | حاصل کلام                     | 0 |
| rai             | كآبيات                        | 0 |
|                 |                               |   |

## **ڈاکٹر سبط حسن رضوی** مدیرِ دانش ، اسلام آباد

#### سفر وسيلة ظفر

سفرنامہ مصنف کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کاآئدیند دار ہوتا ہے اس کی معلومات، مشاہدات، بیانات اور حالات کے طرزِ اظہار سے اس کی معلومات، مشاہدات، بیانات اور حالات کے طرزِ اظہار سے اس کی بیند و نالپند معلوم ہوتی ہے اور اس کی جدت طبع، دقت نظر اور عمق فکر کا اندازہ ہوتا ہے ۔ از بکستان کے سفرنامے کے بعد یہ سید علی اکبر رصوی کا دوسرا سفرنامہ ہے جو ایران سے متعلق ہے اور ع

# نقاش نقش ثانی بهتر کشدز اول

کے مصداق پہلے سفرنامے سے زیادہ مفصل اور کممل ہے ۔ ایک باشعور انسان کی تقریر یا تحریر کاکوئی مقصد ہوتا ہے اور یہ مقصدیت زندگی کی روح اور ادب کی جان ہوتی ہے ۔ رصوی صاحب اگرچہ بساطرادب پر تازہ وارد ہوئے ہیں لیکن ان کے ان دونوں سفرناموں میں جگہ جگہ جو مقصدیت جلوہ گر نظر آتی ہے وہ ان کی پختہ کاری ، وسیع المشربی اور روشن ضمیری کی دلیل

ابلاغ فکر و نظر اور اظہار حسن عمل ہر انسان کی فطرت ہے لیکن جس سادہ ، ہے تکلف اور ہے ساختہ انداز کور صنوی صاحب نے اس سفرنا ہے ہیں اپنایا ہے وہ زبان و بیان پر ان کے تسلط کا ثبوت ہے اور ان کے دل کی بات ورل تک چہوٹی جاتی ہے ، یہ بہت بردی بات ہے ۔ ع بات قاری کے دل تک چہوٹی جاتی ہے ، یہ بہت بردی بات ہے ۔ ع دل تک جہوٹی جاتی ہے ، یہ بہت بردی بات ہے ۔ ع دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ۔

عام طور سے سفر ناموں کو اول سے آخر تک کوئی جنیں پردھتا کیونکہ
بساادقات تکرارِ مکررات سے ایک اکتابٹ سی پیدا ہوجاتی ہے اور یکسانیت
قاری کو جلدی تھکادیت ہے مگر اس سفر نامے میں اس قدر متنوع ، دلجیپ اور الطیف باتیں جلکے پھلکے انداز میں کچھ اس طرح کے بعد دیگر ہے بیان کردی گئ بیں کہ پردھنے والا ورق پ ورق الٹتا جلا جاتا ہے اور اس کو وقت کا احساس جنیں رہتا اور ہوائی سفری طرح آناً فاناً مناظر بدلتے رہتے ہیں

ہر جا تری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں

یہ حیرانی اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب مصنف کے ساتھ ساتھ آپ شہروں کا ، مکانوں کا اور مکینوں کا حال پڑھتے ہیں جس میں مستند تاریخ ، منقش حغرافیہ ، منطقی فراست ، مذہبی عقیدت ، مشرقی ثقافت ، بصیرت افروز عبرت ، حسن اخلاق کے کرشے اور کدوکاوش کے نتیج سبھی کچے مل جاتے ہیں ۔ مثال کے لئے کچے جھلکیاں ضروری ہیں

" تبران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے عوام کی بیئے در بیئے کامیابیاں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر کی طرف پہلا قدم ثابت ہوئیں ۔ ایرانی علامہ اقبال کے شیدائی ہیں اور امنیں عموماً اقبال لاہوری کے نام سے یاد كرتے ہيں - عوام تو عوام جيد علمائے كرام بھى ان كى ، بصیرت کے قائل ہیں ۔علامہ اقبال کے شیدائیوں میں ڈاکٹر فریدنی مرحوم اور رہم رایران آقای خامنه ای جنسی بستیاں ضامل ہیں جو اپنی تقاریر میں علامہ اقبال کے اشعار برابر استعمال کرتے ہیں لیکن افسوس سے کمنا پرتا ہے کہ فارسی لکھنے اور پڑھنے والے روز بروز پاکستان میں کم ہوتے جاتے ہیں اور اگر سلسلہ یو بنی چلتا رہا تو کھے دنوں بعد فارسی داں ہمارے ملک سے ختم ہوجائیں گے ۔ انگریزوں کی آمد تک اس خطے کی سرکاری زبان فارسی تھی آج بہاں اس کا چلن ختم ہوتا جارہا ہے، پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال کا بیشتر کلام جو تقریباً ستر فیصد پر محط ہے ، فارس بی سی ہے ، آخر اسے کون سمجھے گا اور کیا ان کی روح تڑپ ہنیں رہی ہو گی آخر اس کا ذے دار کون ہے ۔ حکومت کے ایوانوں میں بیٹے والے سیاسیات میں تو ان کا نام بار بار لیتے ہیں لیکن ان کے کلام

کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا ہے آخریہ کم نگاہی کب تک رہے گی ۔ اہل اقتدار کو سوچنا چلہے کہ جب ان کے کلام کے سمجھنے والے نابود ہوجائیں گے تو ان سے استفادہ کسے کیا جاسکتا

"--

" ہم قرآن مجیدی تلاوت صرف تواب کی ضاطر کرتے ہیں اور نہ ہیں نہ تعقل نہ تو تدر کرتے ہیں اور نہ تامل ۔ زور تقلید ، بیعت اور مریدی پر دیا جاتا ہے حالانکہ دین اسلام میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذے دار ہے ۔ ہم روح اسلام اور روح قرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں ۔ ہم صرف قرآنی تعلیمات کا ڈھنڈورا پیٹے ہیں اور عمل میں کورے ہیں ۔ ہم تو فروی مسائل میں الحجے ہوئے ہیں ۔ کاش ہمارے علمائے کرام فروی مسائل میں الحجے ہوئے ہیں ۔ کاش ہمارے تعلیمات عام کرنے میں لگ جائیں خود عامل ہوں اور تعلیمات عام کرنے میں لگ جائیں خود عامل ہوں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں ، حضورا کرم کا اتباع کریں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں ، حضورا کرم کا اتباع کریں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں ، حضورا کرم کا اتباع کریں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں ، حضورا کرم کا اتباع کریں اور دوسروں کو دعوت میں ۔ آمین "

اب اگر آپ ان عبارات کو سیاق و سباق سے علیمدہ کر کے پڑھیں تو بالکل معلوم بنیں ہوتا کہ یہ کسی سفرنامے کی عبارتیں ہو سکتی ہیں مگر "سر زمین انقلاب " میں الیں بہت سی عبارتیں آپ کو نظر آئیں گی جو " بیانیہ " بنیں بلکہ " فکریہ " بھی ہیں اور پڑھنے والے کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اس سفرنامے کے مطالعے کے دوران آپ کو الیے مقامات اکثر ملیں گے جہاں اس سفرنامے کے مطالعے کے دوران آپ کو الیے مقامات اکثر ملیں گے جہاں

آپ خود تھہر کر مصنف سے ہمکلام ہوں گے۔ كتاب كا نام " سرزمين انقلاب " بهت مناسب ہے ۔ يوں تو دنيا انقلابات کی آماجگاہ ہے لیکن آج کے دور میں ایران کا اسلامی انقلاب ایک معجزہ ہے ۔ برصغیر میں پاکستان کا وجود میں آنا اور ایران میں اسلامی انقلاب كاآنا وونول بمارك زمانے كے اميدافزا واقعات ہيں جو دنيائے اسلام كيا بلکہ پورے جہان انسانیت کے تابناک مستقبل کے لئے نویدجانفزا ہیں تشرطیکہ ہم خدا اور رسول پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے اپنے اوپر بھی اعتماد کو مستحكم كريس اور الحي شهرى ، سيح مسلمان اور مثالي انسان بننے كى كوشش كريں اور اس سفرناے كے اكثر مقامات آپ كو اليے بى ياكيزہ افكار كے لئے اشاراتی مواد فراہم کرتے ہیں ۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ ایران کا اسلامی انقلاب ابینے وسیع دامن میں تعلیمی ، معاشی ، ثقافتی ، معاشرتی ، سیاسی ، اقتصادی اور فکری انقلابات کی بشارتیں رکھتا ہے بشرطیکہ دردمند انسانوں کا ایک بین المللی گروہ ان مسائل پر طبقاتی تعصبات سے بالاتر ہوکر مشترکہ طور پر غور کرے اور انقلابی طرزِ زندگی کو اپنائے اور بیہ حقیقت ہے کہ نفرتوں کو مجبتوں میں تبدیل کرنے کے لئے سورِ تفاہم کو حسن تغاہم میں بدلنے کے لئے سفر " وسیلہ ظفر " ہے ۔ اچھے سفرنامے دراصل مجتوں کے بل ہوتے ہیں جو طرفین میں اخوت اور براوری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں - انسان ، انسان ہے چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا اس سے محبت کرنا چاہئے ۔ علی اکبر رصوی صاحب کے دونوں سفرناہے "کوہ قاف کے اِس یار " اور " سرزمین انقلاب " اس فلسفة محبت کے دائی ہیں -

اس سفرنامے میں مذہبی شخصیتوں کے ساتھ ساتھ شاعروں، ادیبوں، درانشوروں اور تاجروں کے تذکرے بھی بہت ہے آئے ہیں بحس سے ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے قاربوں کے لئے دلحیبی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہ بات مصنف کی وسعت معلومات پر بھی دلالت کرتی ہے۔ نثر کو شعروں سے مزین کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ گستان سعدی اس کی بہترین مثال مزین کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ گستان سعدی اس کی بہترین مثال ہے۔ اردو میں محمد حسین آزاد، سرسیدا حمد شان، حالی، شیلی، الوالكلام آزاد، علیہ مشرتی، مسعود الحس ادیب، احتشام مایلی، راشدا تحری ، شوکت تھانوی، چودھری فضل حق، ابن انشاء، جمیل الدین عالی اور دوسر بے تھانوی، چودھری فضل حق، ابن انشاء، جمیل الدین عالی اور دوسر بے نشرنگاروں نے بوے سلیقے سے متخب اشعار کا استعمال کیا ہے۔ رصنوی صاحب نے بھی اس قرینے کو اپنایا ہے اور اس سے متن میں چاشنی پیدا ہوگئ

ایران کے دوسرے قابل دید شہر شیراز واصفہان و تبریز ہیں ۔ شیراز سعدی و حافظ کا شہر ہے ، اصفہان ایران کا لاہور ہے جس میں تاریخی عمارات بکثرت ہیں اور صنعتی شہر ہے ۔ تبریز بہت سی انقلابی تحریکوں کا مرکز رہا ہے لیکن رصوی صاحب وقت کی کمی وجہ سے ان قابل دید مقامات پر نہ جا سکے اگرچہ وہ ان شہروں کی کئی بار سیاحت کر حکے ہیں ۔ ایران کا سفر کرنے والے زائرین اور سیاحوں کے لئے یہ سفرنامہ ایک " رسمنائے سیاحت " کا کام دیتا نے جس میں بہت سی ضروری معلومات باتوں باتوں میں درج کردی گئی ہیں اس سے کتاب کی افادیت میں مزید اصافہ ہوا ہے ۔ اگرچہ میں دس مرتبہ اس سے کتاب کی افادیت میں مزید اصافہ ہوا ہے ۔ اگرچہ میں دس مرتبہ اس سے کتاب کی افادیت میں مزید اصافہ ہوا ہے ۔ اگرچہ میں دس مرتبہ اس سے کتاب کی افادیت میں مزید اصافہ ہوا ہے ۔ اگرچہ میں دس مرتبہ

ایران جاحکا ہوں لیکن مچر جانے کی خواہش ہے۔ رصوی صاحب نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اس کے بعد وہ تعیرا سفرنامہ "سفر مکہ و مدسنے" کے متعلق لکھیں گے۔ اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ

ظاہر ہے کہ جب اس سرز مین حرم کے مناظر اور مقامات کے عکاسی وہ اپنے منفرد انداز میں کریں گے تو " دل بچر طواف کوئے مقدس کو تو ہے گا" - بحس طرح نط نصف طاقات کے برابر ہوتا ہے اس طرح الیے سفرنامے کا مطالعہ بھی نصف سیاحت کے مرادف ہوتا ہے ۔ گھر بیٹے جنت کی گیوں کی سیر ہوجائے گی ۔

آخر میں میں محترم ظفر جو نپوری صاحب کی اس تجویز کی بھی تائید کروں گاکہ آپ سوائح عمری بھی لکھ ڈالئے جو ملکوں کی داستان بھی ہوگی اور حریت فکر و قلم کا نشان بھی اور بھر " ابن بطوط ورداں " کا لقب آپ پر صادق آئے گا۔

#### حكيم محمد سعيد

( چانسلر ،مدرد يو نيورسني ، كراچي )

## اير ان كى تېذيبي و ثقافتى تاريخ

" سر زمین القلاب " جناب محترم سید علی اکبر رصنوی کا سفرنامه ایران ہے ۔ میں نے جستہ جستہ اسے پڑھا تو رائے یہ قائم ہوئی کہ " سر " رفین الفلاب " ایک سفرنامے سے زیادہ ایران کی ہتذبی اور ثقافتی تاریخ پر اشارات ہیں ۔ عظیم شخصیات ایران کا بلکا سا تعارف ہے ۔ بہ حیثیت مجموعی یہ رودادِ سفر دل حیب ہے ۔

" سرز سین انقلاب " سی انڈیا آفس لائمریری کا آیک تجربہ بھاب رصوی صاحب نے تحریر فرمایا ہے ۔ اس لائمریری کو میں نے بھی دیکھا ہے ہزارہا مخطوطات بہاں جمع ہیں ۔ قرآن حکیم کے متعدد لسنح موجود ہیں جن سیں سے دوکی زیارت کر کے رصوی صاحب نے دل تھام لیا ۔ علامہ اقبال کا بھی دل سی پارہ ہوا تھا ۔ اس وقت دنیا کی متعدد لائمریریوں میں کم از کم تین ملیون مخطوطات موجود ہیں ۔ ور حقیقت یہ مسلمانوں کے دورِ عروج تین ملیون مخطوطات بھاری متندی و ثقافتی ہیں ۔ یہ مخطوطات بھاری تراخ ہیں گر ہم ان سے اس طرح صرف نظر کئے ہوئے ہیں کہ گویا وہ ہمارا تراخ ہیں گر ہم ان سے اس طرح صرف نظر کئے ہوئے ہیں کہ گویا وہ ہمارا مراہ ہیات ہی ہنیں ۔ اسباب زوال امہ میں ایک سبب علم و حکمت

ے بے گانگی بھی ہے۔

میٹے ہمیٹے مسرت حاصل ہوتی ہے کہ جب ایک مسافر گھر سے لکل
کر مطالعہ عالم کر کے لوٹ آہے تو اپنے تاثرات اہل وطن تک چہنچا دیتا ہے۔
اس اعتبار سے جناب سید علی اکبر رصنوی خوش قسمت ہیں کہ وہ یہ خدمت
کر سکے ۔

### **سید بهاشم رضا** ( سابق گور نر مشرقی یا کستان )

#### سفر ہے شرط

خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا سفر ہے شرط مسافرنواز بہتیرے ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے

سی سید علی اکبر رصوی صاحب کو مبارکباد دینا ہوں کہ انہوں نے دو سفرنام لکھے ۔ "کوہِ قاف کے اس پار " اور " سرزمین انقلاب " جن کے پڑھنے والوں کو " دوآتشہ "کا لطف آتا ہے ۔

ازبکستان اور ایران دونوں ملک اسلام کی ہتذیب اور متمدن ، تاریخ اور تقافت کے بین منونے ہیں ۔ فارسی زبان کی شیرینی دو عالم میں مشہور ہے ۔ حافظ ، خیام ، فردوسی ، نظیری ، طالب آملی ، بیدل ، عرفی ، خسرو ، غالب اور اقبال کے اشعار زبان زدِ عام ہیں ۔ ہمارے طالب علی کے دور میں سعدی کی "گستاں " اور " بوستاں " اور خسرو کی " خالتی باری " کے بغیر میں سعدی کی "گستاں " اور " بوستاں " اور خسرو کی " خالتی باری " کے بغیر میں سعدی کی تعلیم پوری ہنیں ہوتی تھی ۔ جب رضا شاہ کبیر نے تہران میں میت کے تعلیم پوری ہنیں ہوتی تھی ۔ جب رضا شاہ کبیر نے تہران میں

حبین فردوسی منعقد کیا تو ہندوسانیوں کے نمائندے کے حیثیت سے علی گڑھ یو نیورسٹی کے پروفسیر ڈاکٹر ہادی حسن کو دعوت دی جو ہندوسانی مسلمانوں کی سب سے بڑی درسگاہ علی گڑھ میں فارسی کے ڈین تھے ، ہاوی حسن صاحب فارسی ایرانیوں کی طرح اور انگریزی انگریزوں کی طرح بولئے تھے ، وہ فردوسی سیمینار کے آخری مقرر تھے اور جب انہوں نے کہا "شنیدہ بودم کہ فردوسی شاہان ایران را زندہ کرد ، امروز دیدم کہ شاہ ایران فردوسی را زندہ کرد ، امروز دیدم کہ شاہ ایران فردوسی را زندہ کرد ، امروز دیدم کہ شاہ ایران فردوسی را زندہ کرد ، تو شاہ ایران میورک اٹھے ، ہادی حسن صاحب کو گھے نگیا اور کہا کہ اس تبلے کے بعد اب کسی کو کچے کہنے کی گنجائش مہنیں رہی اور سیمینار کے اختام کا اعلان کردیا ۔

فاری اور اردو کا چولی دامن کا ساتھ ہے میں جب اردو کا یہ شعر کسی ایرانی کو سناتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فاری کا شعر ہے قیامت اے دل ناشاد کردی

دیامت الے ول ناشاد کردی بہار زندگی برباد کردی

سید علی اکبر رصوی کی خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے ایران کا سفر
اس تاریخی انقلاب کے بعد کیا جس کے بانی امام خمین تھے - ایران میں
انہوں نے صحیح اسلامی معاشرہ دیکھا ، حجاب میں خواتین کو دیکھا جو مردوں
کے دوش بدوش اپنے ملک کو خوب سے خوب تر بنانے میں مشغول تھیں انہوں نے الیے مسافرنواز حصرات کو دیکھا جن کے لئے کسی نے کہا تھا

دل تھا اداس عالم غربت کی شام تھی کیا وقت تھا کہ ہم سے ملاقات ہوگئ السے ایرانی حضرات اور بیگمات نے ان کو اور ان کی شریک حیات کو محبت سے نوازا جس شفقت ان کو دوسروں سے ملے وہی شفقت ان کو دوسروں سے ملے وہی شفقت ان کو دوسروں سے ملے میں ۔

کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے

رصنوی صاحب کا تنیسرا سفر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ہوگا، خدا المنیں یہ سفر مبارک کرے اور وہ اپنے دوستوں کو اس سفر کی برکات سے اوازیں ، ان کے دل میں اسلام کی جو تؤپ ہے اس کا نقطۂ عروج کے اور مدینے ہی میں پہنچہا ہے ۔ مفکر اسلام علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا مدینے ہی میں پہنچہا ہے ۔ مفکر اسلام علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسینہ و مجف

الیے سفرناموں کی وجہ سے سید علی اکبر رصنوی صاحب پر شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر عائد ہوتا ہے

رسما سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق اولاد سے یہی نا ، کہ دو بیثت چار بیثت

#### جسٹس ایس - اسے - نصرت ( سابق چیف الیکشن کمشنر ، پاکستان )

#### ادبياره

سید علی اگر رصوی صاحب اپنے سفرنامے "کووقاف کے اِس پار" کی اشاعت اور اس کی مقبولیت کے بعد ادبی دنیا میں اپنا ایک مقام حاصل کر چکے ہیں ۔ اب انہوں نے "سرزمین انقلاب " کے عنوان سے اپنا دوسرا سفرنامہ ایران کی سیاحت کے بارے میں تحریر کیا ہے جو نقش اول سے زیادہ دلچیپ ہے ۔ امید ہے کہ اس کی پذیرائی بھی دوپعند ہوگی ۔ رصنوی صاحب اپنے سفر میں قاری کو اپنے ساتھ سفر میں مصروف رصحت ہیں ۔ ان کا طرز بیان الیا ہے جسے وہ آپ سے ہمکلام ہوں ، الیے میں آپ ان کی بزم سے اٹھ کر بھلا کہتے جاسکتے ہیں ۔ وہ مختلف مقامات کی سیر بھی کراتے ہیں اور ہر جگہ کے حغرافیائی وہ مختلف مقامات کی سیر بھی کراتے ہیں اور ہر جگہ کے حغرافیائی حالات کا تاریخی پی منظر اور وہاں کی ثقافت کے بارے میں بھی بتاتے جاتے ہیں۔

ایران کا سفر کرنے والوں کے لئے یہ مفید معلوماتی کتاب ہے - اس سفرنامے کو رصوی صاحب نے فارسی شعراء کے کلام کے اچھے ممنونے شامل کر کے ، ایک ادبی شکل بھی دے دی ہے ۔ سفر کے اضتام پذیر ہو جائے کے بعد بھی فاری اشعار کی شیرین اس کتاب کو بار بار اٹھا کر پڑھنے پر اکساتی رہتی ہے ۔ اس طرح یہ سفر نامہ بھی ہے اور ادب پارہ بھی جو فارسی کے نامور شعراء کے کلام کے چناؤ (Selection) کے سبب رصوی صاحب کی زباں دانی اور سخن فہمی کا مظہر ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سفر نامہ نولیں کے علاوہ رصوی صاحب ماشاء اللہ ادب کی تعدمت بھی بخوبی سفر نامہ نولیں کے علاوہ رصوی صاحب ماشاء اللہ ادب کی تعدمت بھی بخوبی گرسکتے ہیں ۔

الله تعالی اجنیں اسی طرح سفر کرنے اور ہمیں سیر کرانے کی اس سے بہتر توفیق عطا فرمائے ۔

# د کتر محمد حسین تسبیحی رہا

## چراغمعرفت یا بعشت بعشت

אומוסט

71991

(در وصف سفرنامه ایران تالیف منیف جناب آقای الحاج سید علی اکبر رمنوی ساکن کراچی ، پاکستان)

سفرنامه نوشته مجر ایران
به لطف حضرت دادار سجان
بود سیدعلی گویای قرآن
به سادات رضا باشد نواخوان
به عشق حق سپرده راه رحمان
برای مردم از شاه خراسان
جهانگردی منوده بادل وجان
برای حضرت عطار عرفان
برای حضرت عطار عرفان
برای حضرت عطار عرفان

یکی دانشور و دانا تخندان گستان محبت کرده جاوید به نسبت بارضا گردیده رضوی علی اکبر بود نام شریفش مراسر کشور ایران اسلام به خوش گفتاری آورده بشارت قم و تحران و نیشابور و مشحد نواخوانی منوده در نشابور شده شنده مفتون خیام شخور کمال الملک نقاش هنرور

حماسه گوی برم و رزم ایران شده معدِ محبت حای نیکان همال عبدالعظيم ياك بنيان حميتي جان حميتي جان جانان مناجات و نوای راز گویان به جان و دل به بی بی بسته پیمان همان شاه چراع عشق بازان " به فال حافظ و پند گلستان. تمام شحر زیبای صفاهان به شیراز و صفاهان گلستان مساجد یادگارِ حق پرستان بديده كوچه و بازار تهران على اكبر جو خورشيد درخشان خصوصاً انقلاب پاک ایران جهانگردی منوده چون جوانان شدہ چون جان بہ پیش جان مھمان به خلق و خوی خوش گوهر فشانان کہ باشد مؤمن یاک مسلمان

به درگاهِ حکيم طوس يوده تمام كوچه هاى شهر تحران روایت ها شنید از مردم ری به درگاهِ حميني گشت حاضر به گوش او رسید النداکر برای شهر بانو یک زبان شد همه شیراز و آثارِ کھن را غزل از حافظ و سعدی شنیده سی و سه بل شده پیمانگر دل هوای زنده رود و آب رکنی شده محراب مسجد مامن دل همین سیرعلی با همسر خود المی زنده و پاینده باشد شده مجذوب زيباني به هرجا شده گوینده در هر کوی و برزن هم او پیمانگرِ محر و محبت رسیده هر کجا این سیریاک بود عرش خدا در قلب یاکش

حقوق بندگان و عشق انسان صفای قلب پاک مهر بانان بود اندنشهاش سیف و قلمدان سخن از لالهٔ سرخ بهادان مروف ایجد و الفاظ آسان مفرنامه فروغ حب ایران سفرنامه فروغ حب ایران

سفرنامه تفاخر یادِ ایران ۱۹۹۴م

برای گلشن د گزار خوبان

سفرنامه در بستان ایران ۱۵اهق

یکی تاریخ هجری از نوا خوان

سفرنامه بمصشت اورج ایران ۱۲۱۵ه

سفرنامه سرور راح ایران ۱۳۷۳هش

خصوصاً از برای لطف و احسان نشان عشق پاک آل رصوان سراسر جلوهٔ حق در سمایش بهان در کلامش بهان عشق و ایبان در کلامش قلم در دست او گوید سخن ها سفرنامه شخن از انقلاب است به تاریخ سفرنامه سرودم به تاریخ مسی گفته آمد

به عبياني بخوان تاريخ ويگر

" چراع معرفت ۲ روشن ممنوده ۱۹۹۴م

به هجری حاتف دانا سروده

زِ تكرارِ " بحشت " تاريخ روشن ١٢١٢ه ق

د کر تاریخ هجری این چنین است

به خورشیری چنین گردیده تاریخ

منم گویای اشعارِ فریبا علی اکبر کی قصه نوشته کراچی درگه و دربار او شد کراچی منزل و ماوای جانان رها بمواره یار و بمره او به پاکستان و ایران گلستان الهی زنده و پاینده باشد علی اکبر چو خورشیر در مخشان

سفرنامہ ابھی پریس میں تھا کہ جناب آقای دکتر محمد حسین تسبیمی رہا ناظم کتاب خاند مرکز تحقیقات فارس ، اسلام آباد سے دسمبر ۱۹۹۴ء میں بسلسلة بوم انہیں نیاز حاصل ہوا محترم دکتر تسبیمی نے تاریخ تصنیف کے سلسلے میں دواور نام نجو یز فرمائے جو حسب ذیل ہیں:

سرزمین جاوید انقلاب اسلامی ایران ۱۹۹۴م

سفرنامهٔ جاوید سرزمین انقلاب اسلامی ایران ۱۳۱۵ه ق

#### پر و فیسر ظفر حسن ظفر جو نپوری

اے کاش ظفر، روز ہورضوی سے ملاقات

ہیں مردِ خوش اوقات علی اکبر رصوی صد لائق محسین ہر اک بات ہے ان کی قالین کی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا جو دل میں اتر جائے وہ پیغام ہے ان کا یا بندی مذہب بھی ہے اور دل بھی کشادہ اسلاف کا جادہ جو وہی ان کا بھی جادہ تھہراؤ طبیعت میں ، توازن ہے عمل میں الحجے نہ کبھی اپنے لئے جنگ و جدل میں دنیا کے برتنے کا سلقہ امہیں معلوم ی خوب مجھتے ہیں ، جو ہے زیست کا مفہوم پرضنے کا انہیں شوق ہے ، لکھنے کی لگن ہے جس میں نہ فراں آئے گی ، ایسا یہ چن ہے

الفاظ ہیں سادہ ، تو عبارت بھی روال ہے کہتی ہے سلاست ، کوئی ابہام کہاں ہے رودادِ سفر لکھ کے برا نام کیا ہے یوں گردش ایام کو ناکام کیا ہے یوں گردش ایام کو ناکام کیا ہے اے کاش ظفر ، روز ہو رصوی سے ملاقات ہو جائیں حسین اور بدلتے ہوئے حالات

# **ڈاکٹر اسد اریب** چیرمین شعبہ ادبیات ِ اردو

گور نمنٹ بوسٹ گریجویٹ کالج ، ملمآن

## تهذيبي نقطة نظر

ليجئ ! معلوماتي ادب مين ايك اور خوشكوار اصافه موا - سيدعلي اكبر ر صنوی کی یہ دوسری کتاب " سرز مین انقلاب " مجمی آ پہنچی ۔ اس سے پہلے وہ سنرل ابینیا کی روداد سفر کوو قاف کے اس پار " بھی لکھ کے ہیں ۔ ب نامة سفر، ايران كى جديد اسلامي رياست كے بارے سي ہے -ایران کا ملک دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے لمذا اس کے بارے میں سفر ناموں کی کوئی کمی مہنیں ۔ ایران کے سفر نامے برسیا برس سے لکھے جارہے ہیں لیکن امور ریاست کے حوالے سے اسلامی نشاق ٹانید کے بعد اس ملک میں جو واقعیاً انقلابی تبدیلیاں آئیں ، اور اس ملک کو اسلامی کردار کے حوالے سے جو انتیاز حاصل ہوا یہ سفر نامہ ان سب ترقیوں کی گواہی دیتا ہے جدید اسلامی ایران کے سیاسی ، ہندیسی اور انتظامی ترقی کے اس کسی منظر میں اس سفر نامے کو پڑھ کر مقاصرِ انقلاب اور زیادہ واضح نظر آتے ہیں ہے اس سفر نامے کور صنوی صاحب نے محص ایک آیند و روند مسافر کی

طرح بنیں لکھا، بلکہ ایران کواس کے ضاص بہتذبی اور اسلامی تناظر میں رکھ کر ایران کی ہے رودادِ سفر لکھی ہے جو دو اعتبار سے قابل توجہ ہے ۔ ایک طرف معلومات فراہم کرتی ہے اور دوسری طرف اقوام عالم کو دعوت عمل دیتی ہے۔

سب سے زیادہ قابل التفات بات جو تھے اس کتاب میں نظر آئی وہ رصنوی صاحب کا ہمذبی نقطہ نظر ہے۔ ایران کے اس سفر میں انہوں نے بہال کے ادبی ، ثقافتی اور ہمذبی منظری جو تصویر کشی کی ہے وہ ان روحانی تاثرات کے اظہار محض سے بہت آگے ہے ، جو " روضۂ رضاً " پر حاضری دینے والے ہم زائر پر عموماً طاری بہتے ہیں۔ ایران کے ملک کو ہمتذیب ، شاعری ، اوب ، حسن اور نفاست سے جو والهائد تعلق ہے اور جس کا مظہر ان کی اوب ، حسن اور نفاست سے جو والهائد تعلق ہے اور جس کا مظہر ان کی عمارتیں ، نقاشی ، خطاطی اور فنون لطیفہ ہیں ، رصنوی صاحب نے اپنے اس مطالعے میں ان مظاہر کو کمیں بھی نظر انداز منیں ہونے دیا۔

فی الواقعی یہ ایک الیا نامہ سفر ہے جہے ایک باریک نظر، بے خوف
اور محفوظ الامان مسافر نے احساس کی ہمام تر سچائی اور جذبات کی مکمل صداقت کے سابھ لکھا ہے۔ جس میں ہمیں سیدھے سادے صاف اسلوب میں ہمیں سیدھے سادے صاف اسلوب میں بہت سے الگ تبصرے کے علاوہ جدید ایران کے حوالے سے بہت سی الی بین بین ہوئی ملیں گی جہنیں پہلے لوگوں نے محسوس ضرور کیا لیکن تجزیئے اور باتیں بھی ملیں گی جہنیں پہلے لوگوں نے محسوس ضرور کیا لیکن تجزیئے اور باتیں سے آگے بڑھ کر جرائت اظہار تک ہنیں بہنچایا تھا۔

### حسی**ن انجم** مریرِ طلوعِ افکار ، کراچی

## مهبط افكار عالى

جواب علی اکبر رصنوی پاکستان کے مہنایت ممثار قالی ساز و قالی فروش ہیں ۔ انہوں نے اپنے کارخانے کے مصنوعہ قالینوں کی فروخت کے لئے کروارض کا باربا طواف کیا ہے اور دنیا کاکونا کونا چھان مارا ہے ۔ خاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو ان کی کاروباری تگ و تاز کی جوال گاہ بننے سے محفوظ و مامون رہا ہو ۔ قدرت نے انہیں صنعت و تجارت کی اعلیٰ سوجھ بوجھ کے دوش بدوش حکیمانہ دائش و بینش سے بھی سرفراز فرمایا ہے ۔ انہیں اپنے مظاہدات و تاثرات دلچپ و دلپزیر انداز میں رقم کرنے کافن آتا ہے ۔ منہیا بار سی بار مصن گداری قلب کی نعمت سے بہرہ ور بیں ۔ ان کی تحریر میں در مندی بھلکتی ہے ۔ وہ پابند صوم و صلوق مسلمان اور بہت نفیس انسان ہیں ۔ یہ چار مصرعے ان کی نذر ہیں :

علی اکبر تجارت کارِ قالی جہاں بین مثالی مثالی واش کرد و جہاں بین مثالی دلش غواص بحر حب یدداں دماغش مہبط افکارِ عالی دماغش مہبط افکارِ عالی

#### نماحت حسين سيد

( ایگریکو دانس چیرمین فریندر ، پاکستان )

### از دل خيز د بر دل ريز د

سید علی اکبر رصوی کا سفرنامه " سرزمین انقلاب " اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے ۔ یہ سفرنامہ برادر اسلامی ملک ایران کے تناظر میں لکھا گیا ہے ۔ انداز بیان حد درجہ دلجیسی اور دلنشین ہے اور شروع ے آخر تک قاری کی دلیبی برقرار رہتی ہے ۔ اکتابت نام کی کوئی چنز قریب کھنگئے ہنیں یاتی ، رضوی صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی ہر بات قاری کے قلب برگہرا اثر ڈالتی ہے، اور الیا کیوں نہ ہو .... از ول خیزد، بر ول میزد! مصنف نے یہ سفرنامہ ، محض سیر و سیاحت کی تفصیلات بیان كرنے كى غرض سے جنيں لكھا، بلكہ أنبوں نے ايران كو ايك خاص جنديبى اور اسلامی تناظر میں دیکھا ہے ۔ اس سرزمین سے اسلامی احیا کے بھوشتے ہوئے چیٹموں کا اپنی حیثم واسے مشاہدہ کیا ہے اور اس سارے منظر کو اس عمدگی سے بیان کیا ہے کہ انقلاب ایران کی روح پرور تصویر، آنکھوں کے سلمنے گومنے لگتی ہے ۔ اس سفرنامے میں جمیں ایران میں مروح ، اسلامی اصولوں ، روایات ، کلچر اور ہتذبی رچاؤ کا سیرحاصل تذکرہ ملمآ ہے اور

تاریخی، ہتذبی اور ثقافتی اقدار پوری جزئیات کے ساتھ ہماری آئکھوں کے سامنے گھون کے سامنے گھون کے سامنے گھون کی میں ۔

جزئیات نگاری میں رضوی صاحب کو کمال حاصل ہے ۔ انہوں نے کی آنکھ سے واقعات کی جزئیات کو سمیٹا ہے اور اس پر یوں اضافہ کیا ہے کہ ان واقعات کی عزئیات کو سمیٹا ہے اور اس پر یوں اضافہ کیا ہے کہ ان واقعات کی عہ میں رونما ہونے والے محرکات کا فاضلانہ تجزیہ بھی پیش کردیا ہے ۔ اس طرح ان کا سفرنامہ جزئیات نگاری کے سارے تقاضے پورا کرنے کے ساتھ ، ہتذبی عوامل کے مضمرات کو بطریق احسن اجاگر کرتا ہے ۔

کتاب کے شروع میں مصنف نے ایران کے تاریخی ، حجرافیاتی ، ہمدنی ، ہمدنی ، علی اور ثقافتی حالات کا جائزہ پیش کیا ہے ۔ انہوں نے اس بات کا بطورِ خاص تذکرہ کیا ہے کہ ایران ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے اور اس سر زمین میں تاریخ کے مختلف ادوار میں بڑے بڑے علی اور ثقافتی مراکز قائم تھے ۔ مشہد ، نیشاپور ، رے ، شیراز ، تبریز ، اصفہان اور قم میں قائم ہونے والے مراکز کو آج بھی عالمی شہرت حاصل ہے ۔ بڑے برے مشاہم ، مثلاً زکریا رازی ، بو علی سینا ، فارابی ، غزالی ، ابور بحان البیرونی ، خواجہ نصیرالدین طوسی ، سعدی ، حافظ ، مولانا روی ، عمر خیام اور البیرونی ، خواجہ نصیرالدین طوسی ، سعدی ، حافظ ، مولانا روی ، عمر خیام اور عطار نیشاپوری ، اس سرزمین میں پروان چرھے ۔ یہ مشاہمیر آج بھی علم و ادب کے افق پر بھالمل بھالمل کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔

رصوی صاحب کا یہ انکشاف حد درجہ ایمان افروز ہے کہ انقلاب ایران دنیا کی تاریخ میں ایک الیا منفرد انقلاب ہے جس میں اقتدارِ اعلیٰ فاصب قوتوں سے چھین کر عوام تک منتقل کیا گیا ہے۔ ورنہ ماضی کا تجربہ تو شاہد ہے کہ فاصبوں کے ایک ٹولے سے اقتدار، سرک کر، چیرہ دستوں کے دوسرے ٹولے کی تجولی میں جاگر تا ہے اور اس عمل میں عوام بیچارے ہزار قربانیوں کے باوجود ظلم کی عجی میں لیستے جلے جاتے ہیں ۔ انقلاب روس اور انقلاب فرانس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ۔ انقلاب کے نام پر انسانیت کے دامن کو جس بے دردی سے تار تارکیا گیا، اس کے تصور سے پر انسانیت کے دامن کو جس بے دردی سے تار تارکیا گیا، اس کے تصور سے پی انسانی روس کانپ انصی ہے۔

سید علی اکبررضوی نے اپنے سفرنامے میں عقلی دلائل کی روشنی میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ وہ ہوائی جہاز گی برت رفتاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہوائی سفر کے دوران اگر مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے تو بچر ہم یہ بات کیوں سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے معراج کی نوعیت روحانی تھی یا جسمانی ۔ وہ پورے تیقن کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی عطاک ہوئی عقل کے سہارے فضاؤں کا سدیے چر سکتا ہے ، تو بچر ضائق کا کنات ہوئی عقل کے سہارے فضاؤں کا سدیے چر سکتا ہے ، تو بچر ضائق کا کنات کے لئے زمین اور سمان کے جام کون سا مشکل ہے کہ وہ جبیب پاک کے لئے زمین اور آسمان کے جمام فاصلوں کو سمیٹ دے

عشق کی ایک جست نے طے کردیا قصہ تمام اس زمین و آسمال کو بیکراں سمجھا تھا میں

مصنف اس بات پر دلفگار ہیں کہ ہم مسلمان ، قرآن مجید کی تلاوت

تو ضرور کرتے ہیں مگر اس کی آیات پر تفکر اور تدبر کی زخمت گوارا بہنیں کرتے ، درآنحالیکہ قرآن ہمیں قدم قدم پر تدبر اور تامل کی دعوت دیا ہے ۔ اس کو تاہ بینی کی بناء پر آج ہم روح اسلام اور روح قرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں اور فروی مسائل میں الھے کر اپنی فکری توانائیاں ضائع کررہے ہیں۔

مكى سياست كے حوالے سے مصنف لكھتے ہیں كہ حكومت كے ایوانوں میں کرسیوں کی سیاست (Horse Trading) کا مذموم کھیل عروج پرہے اور اس عمل میں تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ غریب عوام عکی کے دو پاٹوں کے بیج کس رہے ہیں ۔ دولت کے خزانوں پر حریص ، طالع آزما اور چرہ وست عناصر کا قب ہے جب کہ عوام کی غالب اکثریت نان جویں کے لئے ترس رہی ہے ۔ یہ سب کچے اس بناء پر ہو رہا ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں سے عملی طور پر منخرف ہو کیے ہیں اور ہم یہ بات بھول کیے ہیں کہ اسلام ایک الیے معاشی نظام کے قیام کا تقاصا کرتا ہے جس میں ہر انسان کی بنیادی ضروریات بطریق احسن پوری ہوتی رہیں جس میں زکوہ اور خمس دینے والے تو ضرور پیدا ہوں مگر حاجت مند حضرات دور دورتک دکھائی نہ دیتے ہوں ۔ اسلامی معاشرے کی يى جيان ہے اور اسلام اينے چروكاروں سے اسى قسم كے معاشرے كے قیام کی توقع رکھتاہے ۔

آخر میں مصنف آیت اللہ روح اللہ خمین کے سیاس افکار و نظریات کا احاطہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے نقول ، سیاست دین سے الگ کسی چیز کا نام بنیں ۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں ۔ اسلامی سیاست، صداقت و عدالت کے سابھ الله، رسول اور آل رسول کی بلا بحت پیروی اور محبت پر مبنی ہوتی ہے ۔ آنحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احکام ربانی کو عملی شکل میں پیش کیا اور ایک الیے معاشرے کی تشکیل دی جو تمام برائیوں سے پاک تھا ۔ آپ نے امر بالمعروف و بنی عن المنکر کی تلقین کی اور اپنے صن عمل سے پاک تھا ۔ آپ نے امر بالمعروف و بنی عن المنکر کی تلقین کی اور اپنے صن عمل سے اسلامی ریاست کا ایک کامل منونہ پیش کیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ دین اور سیاست دو الگ اکائیوں کے نام بنیں ، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں ۔

حاصل کلام سید علی اگر رضوی کا سفرنامہ علم سفرناموں سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں سفر کی جرئیات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف نے ایران کی سیاسی ، سماجی اور معاشرتی زندگی کی بجرپور عکاسی کی ہے مشبرک مقامات کی تفصیل اس ایمانی جذبے سے پیش کی ہے کہ قاری یوں محسوس کرتا ہے جسے وہ خود ان مقامات پر حاضری دے کہ قاری یوں محسوس کرتا ہے جسے وہ خود ان مقامات پر حاضری دے کر ایمان و ایقان کی دولت سے اپنی جھولی بھر رہا ہے ۔ اسلام کے لازوال بین جھولی بھر رہا ہے ۔ اسلام کے لازوال بین جھولی بھر رہا ہے ۔ اسلام کے لازوال بین جولی مصنف نے بڑے مؤثر انداز میں بیان بینام کی صداقت اور حقانیت بھی مصنف نے بڑے مؤثر انداز میں بیان

ہماری دعاہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو پذیرائی بخشے ۔ آمین

احام راشدی پیرجوگوند، نوژیرو ضلع لاژکانه ، سنده

### تهذيبي و ثقافتي دستاويز

سید علی اگر رصنوی کا یہ سفرنامہ "ایران" کے سفر پر مشمل ہے ۔
اس سے پہلے رصنوی صاحب کا ایک اور سفرنامہ "کوہ قاف کے اِس پار" شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر جکا ہے ۔ جس میں روس کی نو آزاد مسلم ریاستوں تا جکستان اور از بکستان کے سفر کی روداد بیان کی گئے ہے ۔ رصنوی صاحب کا یہ سفر نامہ ایک الی حقیقت ہے جس کو جھٹلا یا جنیں جا سکتا ۔ یہ سفرنامہ محض سفرنامہ ہی جنیں ایک تاریخ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ تاریخ سبق بھی فراہم کرتی ہے۔

ایران ، انقلاب اسلامی کے بعد پورے عالم اسلام کے لئے تقلید کا باعث بن گیا ہے ۔ ایران آج مکمل طور پر اسلامی اصولوں ، روایات ، کلچر اور ہتذبی طور پر روال دوال ہے ۔ رصوی صاحب نے ہمیں ایران کی جو سیر کرائی ہے اس میں تاریخی ، ہتذبی اور ثقافتی اقدار کو بھی اجاگر کیا گیا ہے جس سے قاری کو زحمت سفر اٹھائے بغیر ایران کی سیاحت اور مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے ۔

ایران کے اس سفرنامے میں رصنوی صاحب نے جو کھے دیکھا اور محسوس کیا اس کو جوں کا توں پیش کیا ہے اور یہی حقیقت نگاری کا وصف بھی ہے اس سے سفرنامہ لکھنے والے کی سچائی، خلوص اور نیک نیتی کا ستے چلتا ہے۔ رصوی صاحب کا یہ سفرنامہ نہ صرف تفریحی ، بلکہ معلوماتی اور ایران کی مقدس زیارات پر مبن ہے ۔ ایک طرح سے رصوی صاحب نے قاری کو روحانی سکون فراہم کرنے کی مجرپور کوشش کی ہے، جس کو محض کوشش ہی ہنیں بلکہ کامیابی بھی کہا جا سکتاہے ۔ میرے خیال میں رصوی صاحب پریہ فرض بھی بنتا تھا ، جس میں وہ کامیاب و کامران رہے ہیں ۔ ایران کا پیہ سفرنامه دلی سکون ، محبت اور پیار کا ایسا درس دیمآہے جس کی ہم کو ضرورت سید علی اکبر رصنوی صاحب کا بیه سفرنامه ان اعلیٰ اور شاندار روایات کا امین ہے ، جس کو محض سفرنامہ کہنا بڑی ستم ظریفی ہو گی کیونکہ بیہ تاریخی ، ہتذیبی اور ثقافتی حقائق کی ایک اہم دستاویز بھی ہے ۔ رصوی صاحب ایران کے کسی بھی شہر میں ہوں ، زیارت گاہ میں ہوں ، تفریحی مقام پر ہوں ، قاری ان کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا وہ اکیلے جنیں ہوتے اپر صنے والے کا رصوی صاحب ناصا خیال رکھتے ہیں ، گویا یہ رصوی صاحب کا فرض بھی بنتا ہے۔ رصوی صاحب کے لکھنے کا ایک اپنا انداز اور اسٹائل ہے ، جس میں سادگی ، سیائی ، خلوص اور محبت کی آمیزش ہوتی ہے ، میں الیہا اچھا سفرنامہ لکھنے پر سید علی اکبر رصوی صاحب کو مبارک بادپیش کرتا ہوں ، اور ساتھ بیہ بھی توقع کرتا ہوں کہ ، رصوی صاحب آئندہ بھی ہمیں دیگر ملکوں کی سیر ، ابنے قام کے ذریعے سفرناموں میں کراتے رہیں گے ۔

# خواجه شح فريدالدين عطار

#### حود

قول او را کن نے آواز نے

آنکه ایمان داد مشت خاک را دیگری را رنج و زهت میدبد دیگری در حسرت نان جان دبد دیگری کرده دبان از فاقه باز دیگری خفته بربهند بر تنور دیگری بر خاک خواری بسته شخ دیگری بر خاک خواری بسته شخ کس نمی آرد که آنجا دم زند این بجر حق دیگری کی می کند آسمان را بے ستون دارد نگاه

مد بے حد مر ضدائے پاک را آنکہ ایمان وا آن کی را گئے و تعمت میدبد دیگری را رو آن کی را زر و صد ہمیان دبد دیگری در حس آن کی را زر و صد ہمیان دبد دیگری کردہ آن کی بر صخت باصد عور و ناز دیگری کردہ آن کی پوشید سنجاب و سمور دیگری بر خاک آن کی بر بستر کخواب و نخ دیگری بر خاک طرفتہ العینی جہان برہم زند کس نمی آرد مردہ صد سالہ را کی می کند این بجز حق مردہ صد سالہ را کی می کند این بجز حق از زمین خشک رویاند گیاہ آسمان را بے از زمین خشک رویاند گیاہ آسمان را بے از زمین خشک رویاند گیاہ آسمان را بے

# خواجه شخ فريدالدين عطار

## مناجات

ما گنبگاریم و تو آمرزگار برم بی اندازه بی حد کرده ایم آخر از کرده لیشیمان گشته ایم بم قرین نفس و شیطان مانده ایم خافل از امر و نوای بوده ایم با حضور دل نه کردیم طاعتی آبروی خود بعصیان ریخته زانکه خود فرمودهای لاتقنطوا نا امید از رحمتت شیطان بود پیش ازان کاندر لحد خاکم کنی

پاوشابا جرم ما را در گذار تو نکو کاری و ما بد کرده ایم سالها در بند عصیان گشته ایم دانماً در فسق و عصیان مانده ایم روز و شب اندر معاصی بوده ایم بیگناه نگذشت بر ما ساعتی بر در آمد بندهٔ بگریخت بر ما فسوت و ارد امید از لطف تو بخر الطاف تو بی پایان بود بخرشم دارم کز گناه پاکم کنی

اندر آن دم کز بدن جانم بری از جهان با نور ایمانم بری

## مرزاغالب

### نعت

آری کلام حق بربان محمد است شان حق آشکار نرشان محمد است اما کشاد آن نر کمان محمد است خود مرچه از حقست ازان محمد است سوگند کردگار بجان محمد است کاینجا سخن نر سرو روان محمد است کان نیز جندشی نر بنان محمد است کان نیز جندشی نر بنان محمد است آن نیز بامور نر نشان محمد است

حق جلوه گر ز طرز بیان محد است آفتاب انسید دار پرتو مهر است آفتاب تیر قصنا هرآئدید در ترکش حق است دانی اگر به معنی لولاک دارسی هرکس قسم بدانچه عزیرست می خورد داعظ حدیث ساید، طوبی فرد گذار بنگر دو نیم گشتن مام متام را در خود ز نقش مهر نبوت سخن رود

غالب شنائے خواجہ بہ یزدان گذاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محد است

## دكتر محداقبال

### منقبت بحضور حضرت على عيه اللام

ای یوسف کاروان جابنا ای نوخ سفسنیه محبت ای فاتح خیر دل من تفسیر تو سوره بای قرآن ای سبیه تو امین رازی ای وصف تو مدحت محمد از بام بلند تو فتاد است در جوش ترانه، أنا الطور بی او نتوان بتو رسیدن از شان تو حرت آئدین پوش سر برزدهام ز جبیب قنبر چون سايد، زيا فتادهٔ تو گویی کہ نصیری و خوشم

ای محو شنای تو زباسنا ای باب مدینهٔ محبت ای ماحیء نقش باطل من ای سم خط وجوب و امکان ای منہب عشق را نمازی ای سر نبوت محمد گر دون که به رفعت ابیتاد است ہم ذرہ در گت چو منصور بی تو نتوان به او رسیدن فردوس زِ تو چن در آغوش جائم بہ غلامی تو خوشتر پهشیارم و مست پادهٔ تو از ہوش شدم مگر بہ ہوشم

در بردهٔ خامشی نیاز است تند است برون فعد زبينا جنس غم آل تو (ع) خريدم כנ כין אב פ כנ פח לכ وامان چو گردِ باد چيدم بت نفانه، عقل را حرم ساخت از لذت سوفتن خبر کرد جامی زمی حقیقتم داد چو عکس زِ خود جدا فبادم چون اشک زحیثم خود چکیدم زان راز که یا دلم سردی طوفان جمال زهنتيم هد پروای ملامتی ندارم وائم که اوب بضبط راز است اما چپه کنم مئی تولا زِ اندلیشه، عاقبت رسیم فكرم چو بجستجو قدم زد ور وشت طلب بسی دویدم آگاه ز بستی و عدم ساخت چون برق بخرمنم گذر کرد برباد متاع استيم داد سرمست شدم ز یا فتادم پيراس ما و من دريدم خاکم بفراز عرش بردی واصل بكنار كشتيم خد جر عشق حکایتی ندارم

سوزم ، گريم ، تيم ، گدازم

اکسی خاک کو ترے پرتو نے کر دیا وریہ میں جانتا ہوں جو تھی آبرو میری



الحاج اسير على اكبر رضوى



گود میں پسرزادہ سیف علی اکبر، درمیان میں پسرزادہ زین علی اکبر، بائیں جانب اہلیہ کئیز فاطمہ رضوی، کھڑے ہوئے دائیں جانب سے ہادی علی رضوی، مہدی علی رضوی اور محسن علی رضوی



عكس قرآلها عكيم مملوكه مصنف



مصنف کے ذاتی کتب خانہ کے ایک نادر نسخہ قرآن مجید کاعکس



آرام گاه خواجه فريدالدين عطار نيشابوري

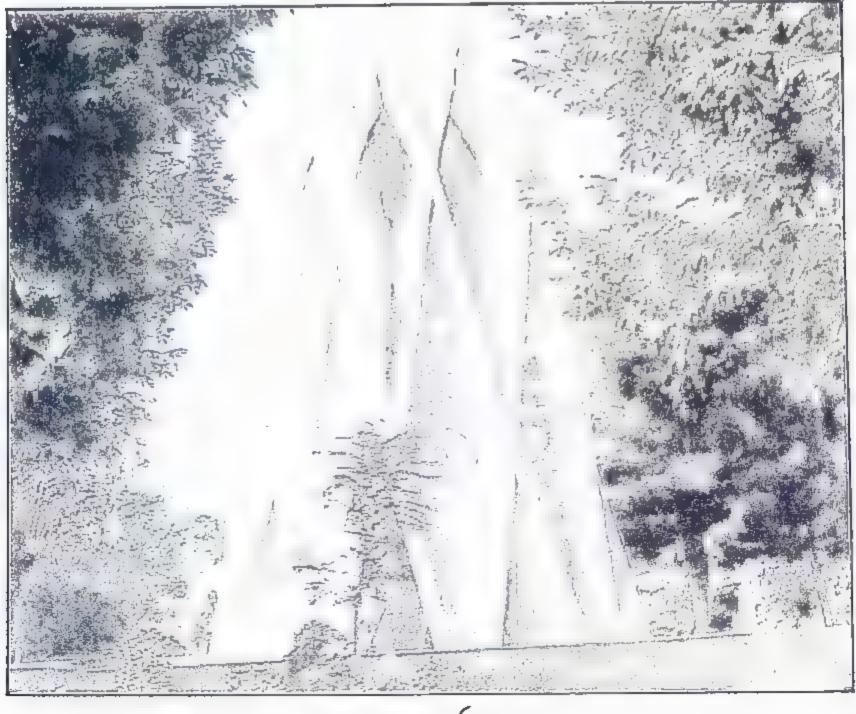

آرام گاه حکیم عمر خیام نیشابور

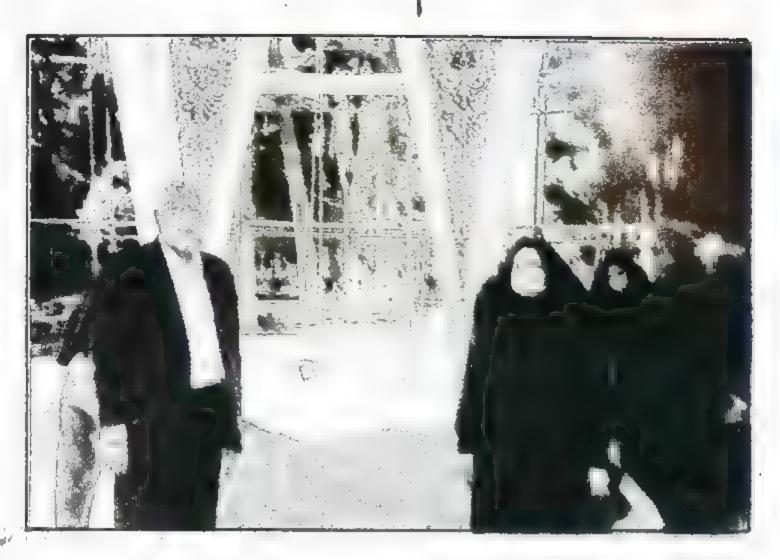

مصنف اور ان کی بلگیم فردوسی طوس کے مزار بر



مقبرة امام ممنيقٌ كاايك منظر



عکیم عرخیام کے مزار پ

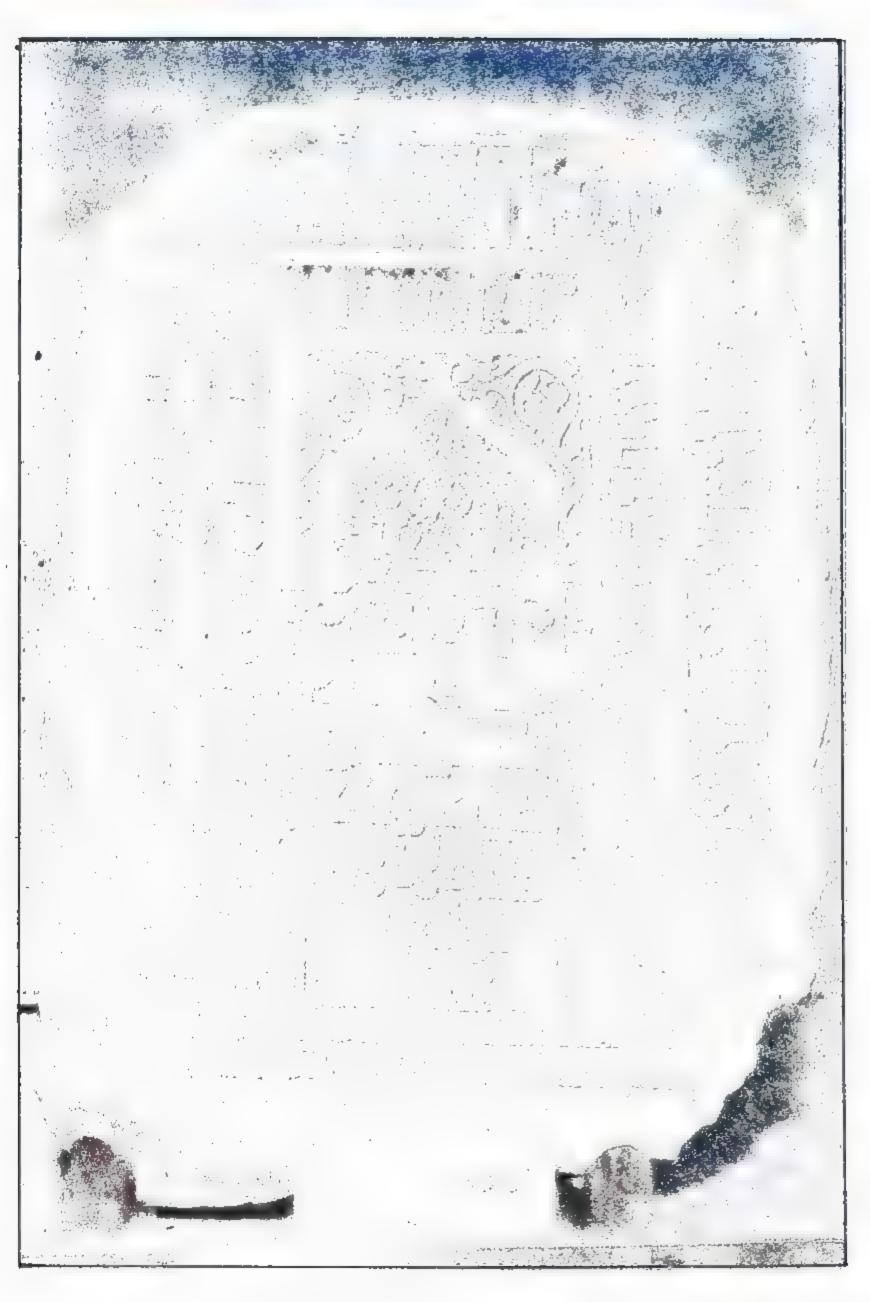

سنَّك مرقد حضرت إمام رضاً بخط كوفي



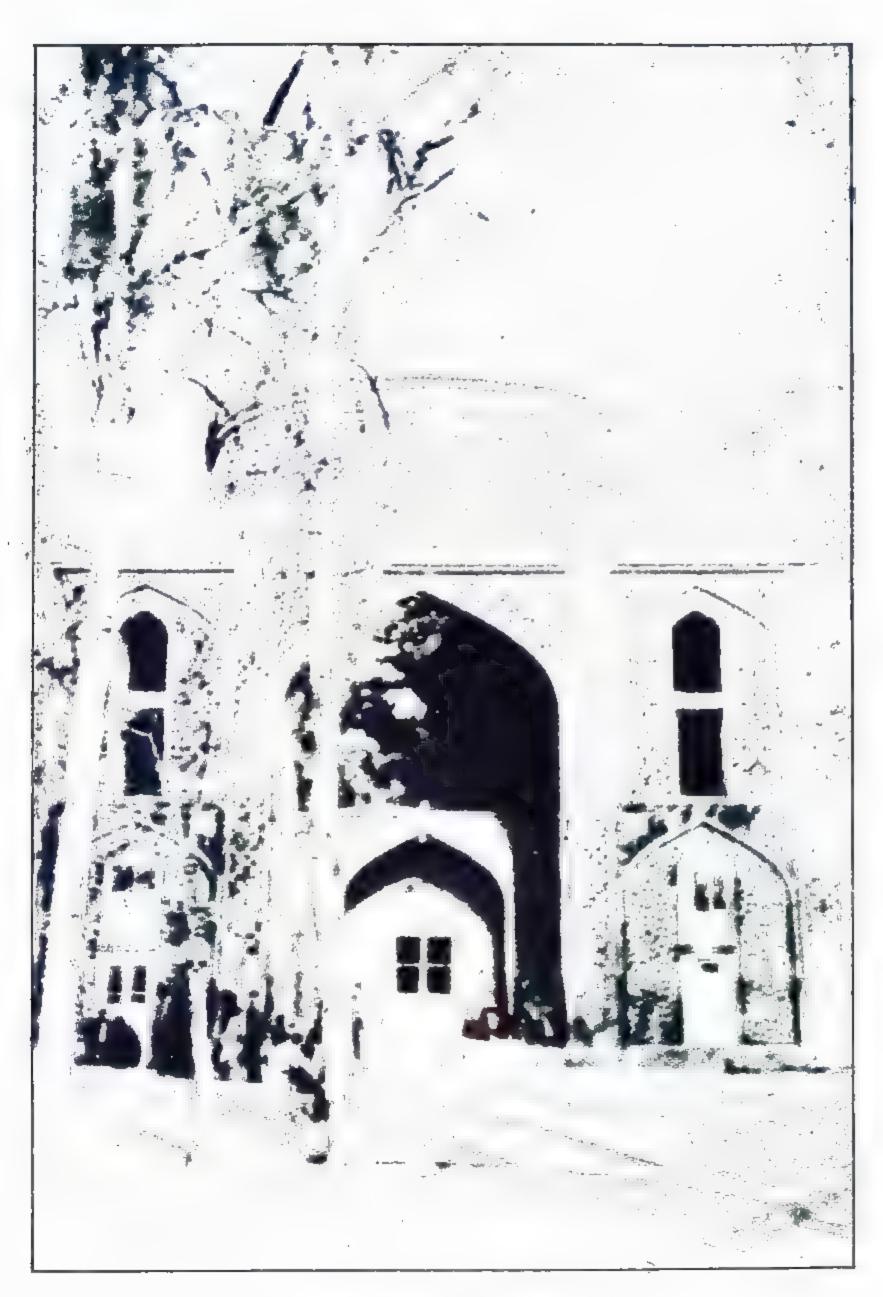

خواجہ رہیع کے مقبرہ کا بیرونی حصہ



حرم مطبر امام رضاً کے روضہ کا طلائی گنبد و مینار

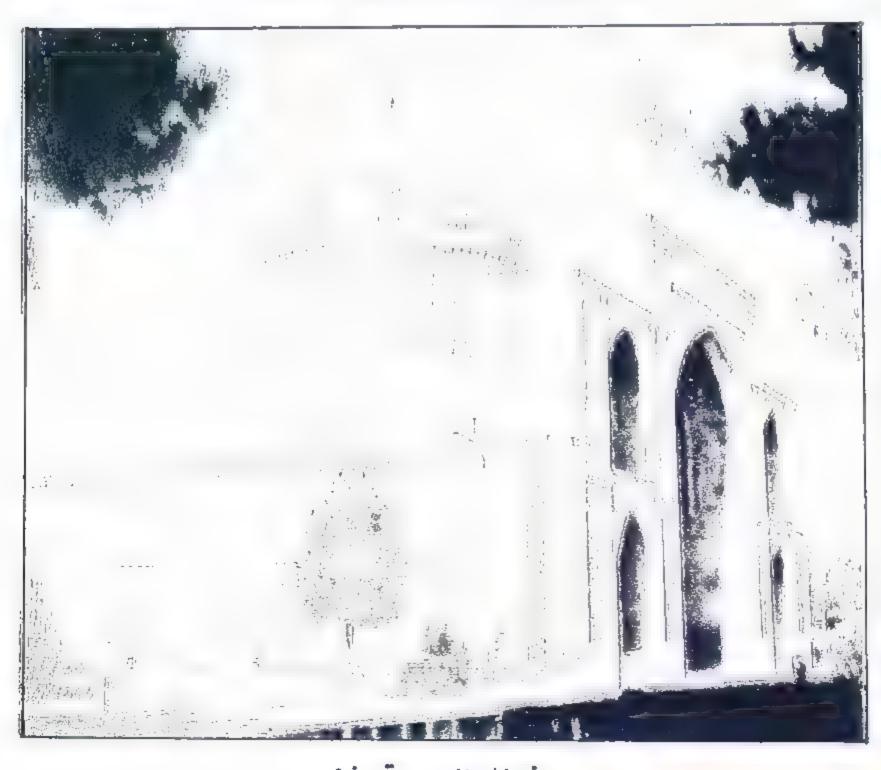



مقبره پیریالاندور

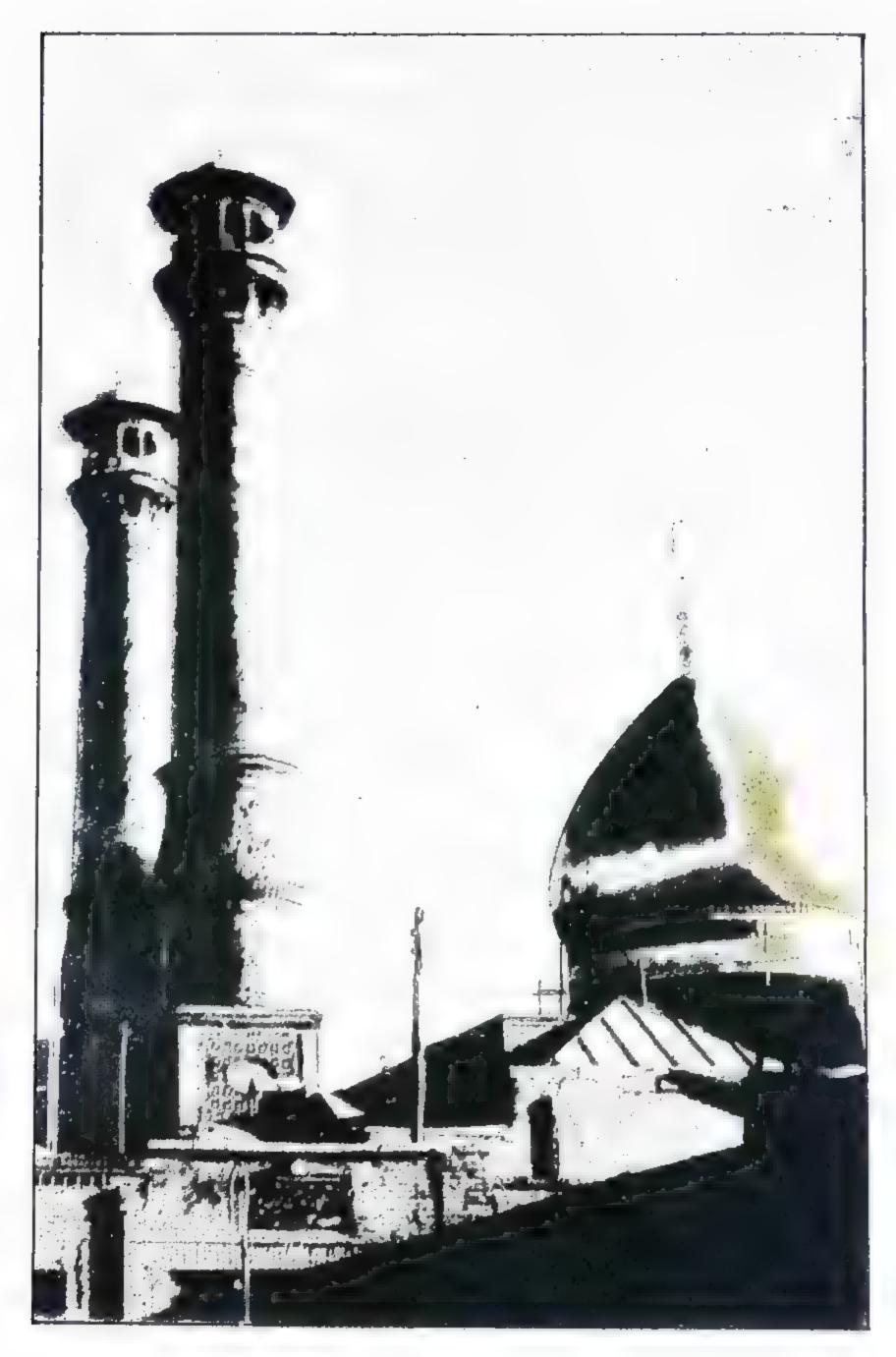

مقبرة حصرت معصومة قم خوابرامام رضاً

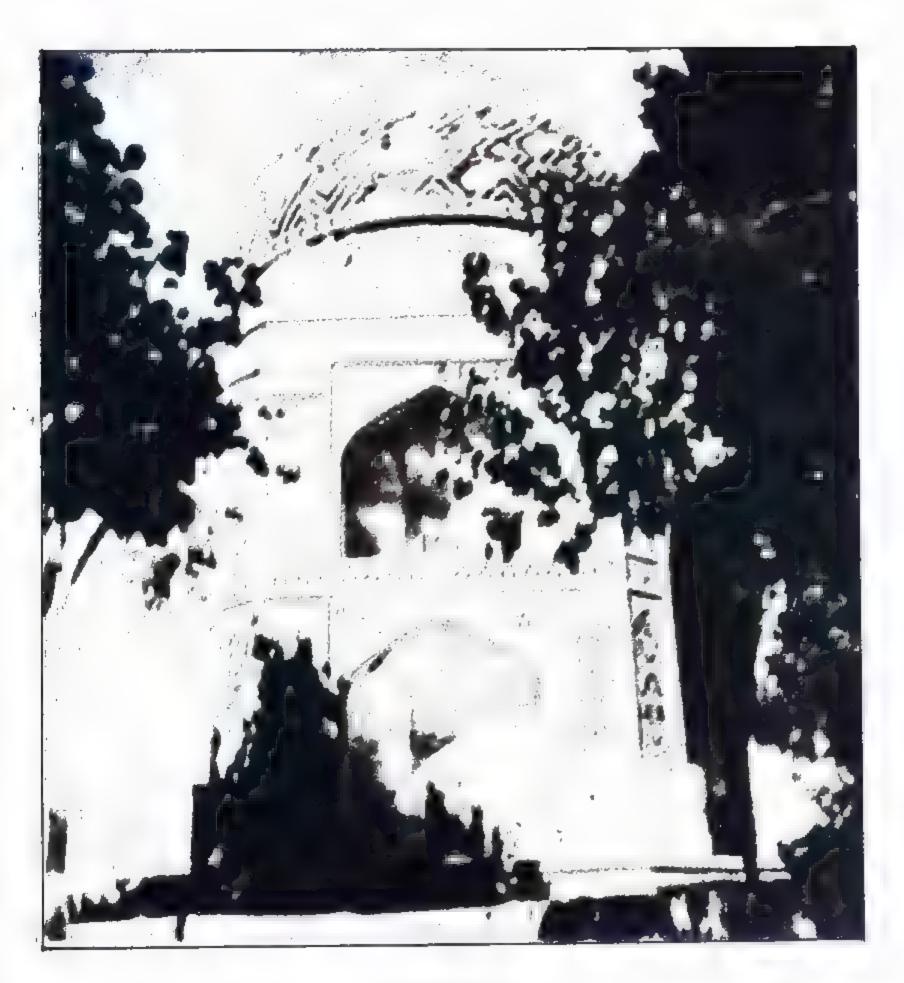

قدم كاه (نيشابور)



حسن بن علی ابن ابیطالب کے دست مبارک کالکھاہوا عکس قرآن مجید



ہرن کی کھال پر حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جزدِ قرآن مجید بخط کوفی

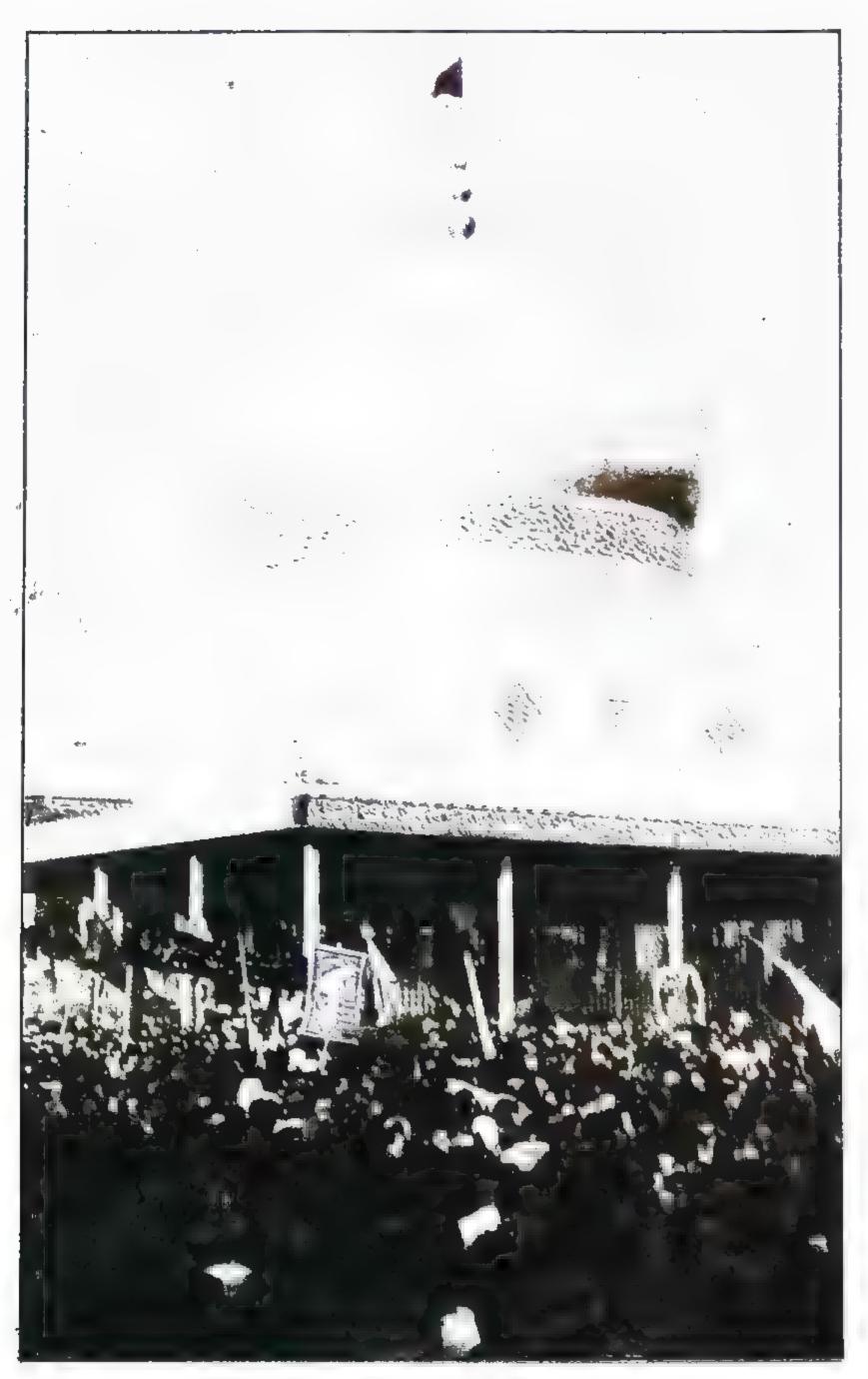

مقبرة امام محميني

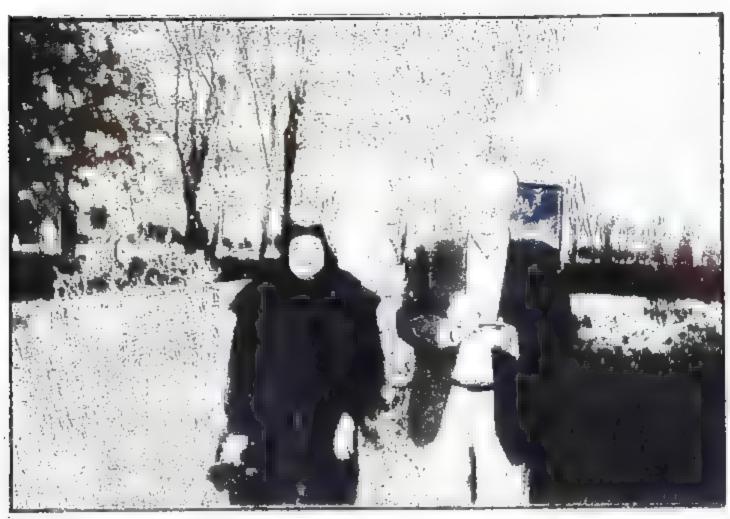

قبرسان بمشت رضا مشهد جهال شهدائے جنگ ایران و عراق مرفون ہیں ۔



دائیں سے بائیں: مولانا عبداللہ جوہری ، سید علی اکبر رضوی اور ان کی اہلیہ

14

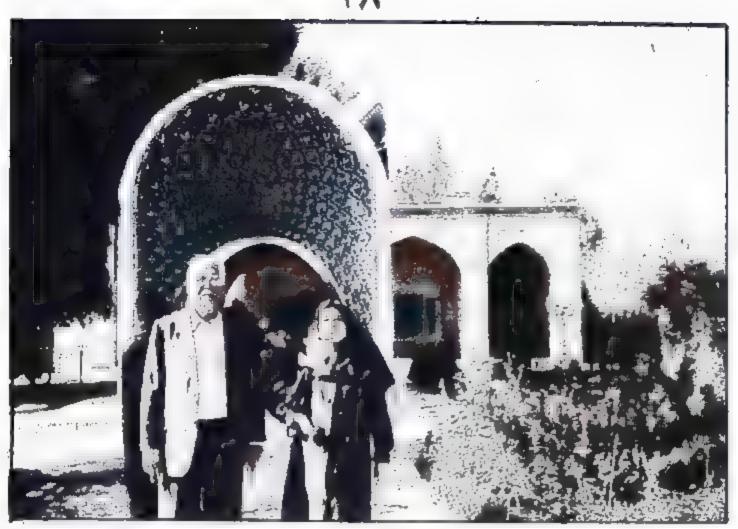

زيارت گاهِ شاہزادہ عبدالعظیم كا بيروني باب

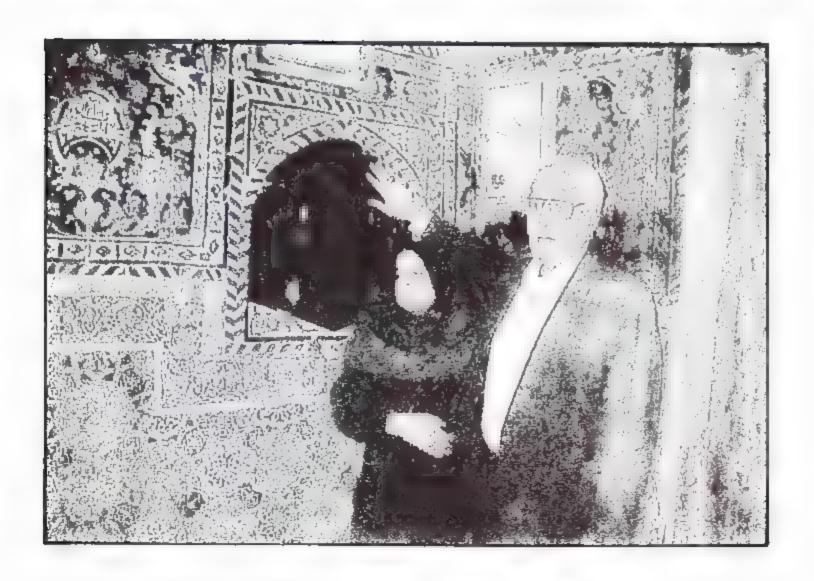

مشہد مقدس کی ایک قدیم مسجد کا بیرونی دروازہ

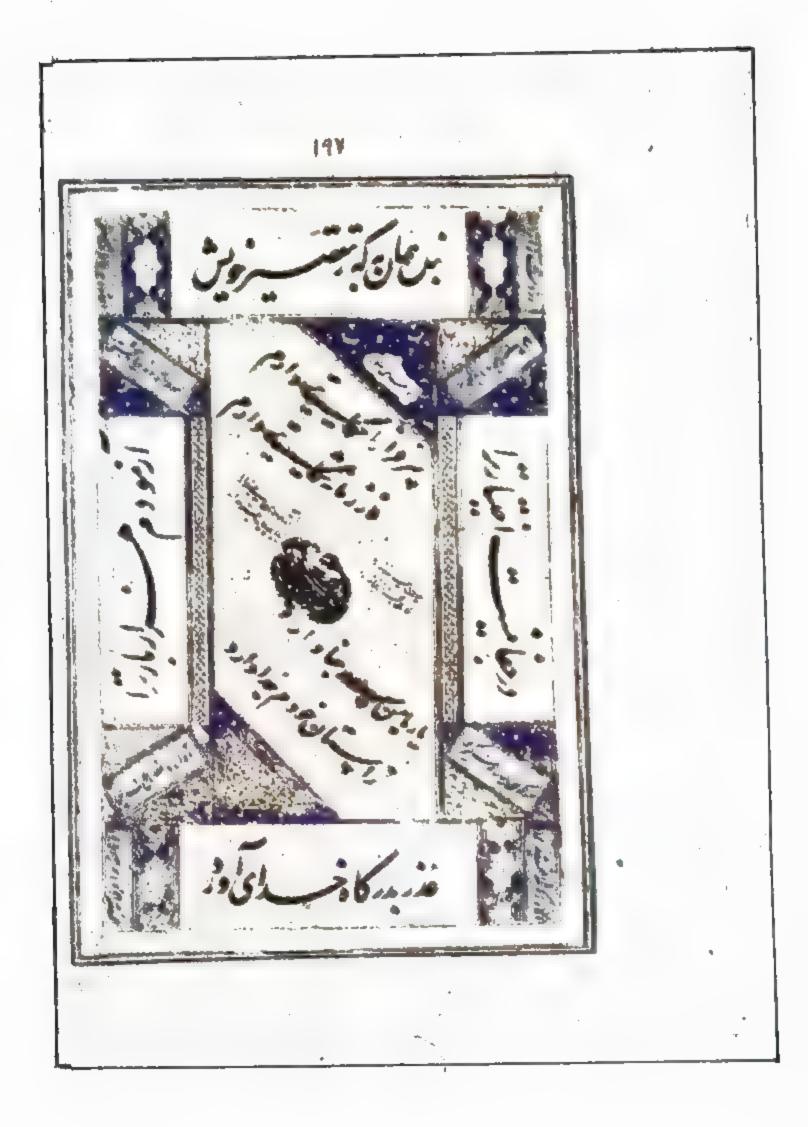

سلطان على مشهدى كاعكس مخرير



مقبرة فردوس كااندروني عكس



الحاج على اكبر رضوى مدرسة فيضيه عين ، لين منظر عين علمائے كرام بعد ورس



نقشه استان ومي فوي



التحت الدري

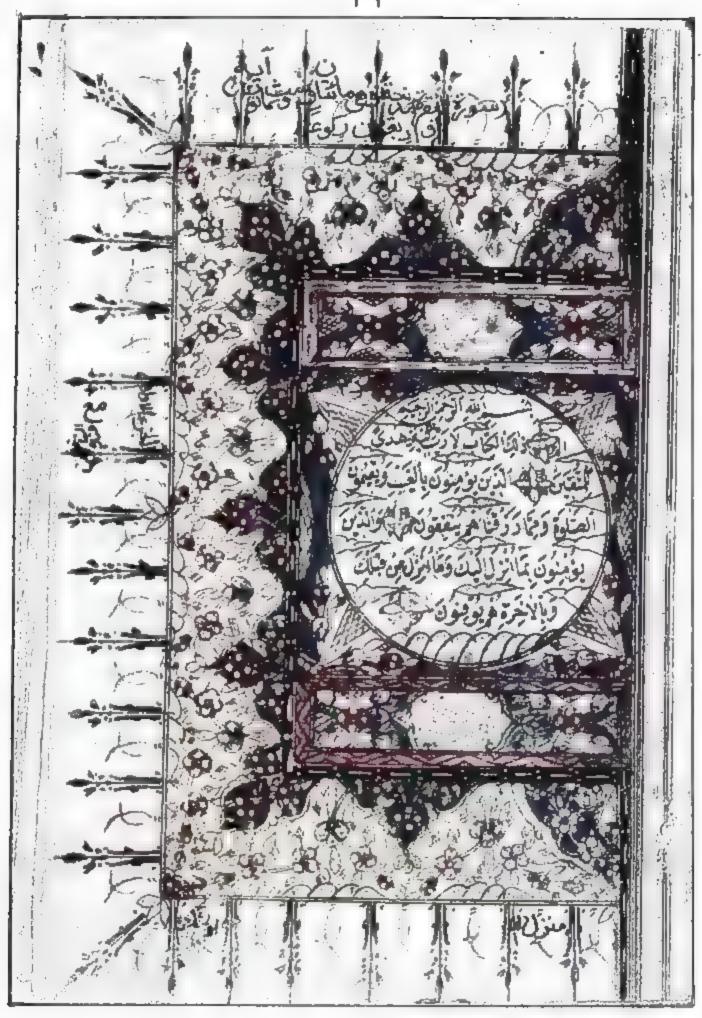

عكس قرآن تجيد (طلاتي) مملوكه كتب نامنه مصنف





## ابتدائيه

اس بابرکت نام سے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ز ہرچہ گفتہ اند و شنبدیم و خواندہ ایم

سفر تو بہت کئے، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، غرض دنیا کا کونا کونا چھان مارا ۔ اس جہاں گردی کی ابتداء کچ بست اللہ کے سفر سے ہوئی جس کی سعادت ،۱۹۹۹ء میں حاصل ہوئی تھی ۔ ارض مقدس کا یہ سفر میرے لئے ہنایت بابرکت ثابت ہوا اور اس کے فیوض و برکات ہنوز جاری و ساری ہیں ۔

اتنے بہت سے سفر کرنے کے باوجود سفر نامہ لکھنے کی بوجوہ نوبت نہ آئی ۔ میرا پہلا سفر نامہ ازبکستان کی والیبی پر ۱۹۹۳ء میں "کوہِ قاف کے اِس پار "کے نام سے جاوداں ، کراچی نے شائع کیا ۔ بعض کو تاہیوں کے باوجود اس سفر نامے کو قبولیت نصیب ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے ۔

لطفیٰ منودهٔ که ندارم زبان عذر این عذر این عذر این عذر را حواله، لطف تو میکنم

اب بیہ دوسرا سفر نامہ جو سفر ایران کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے نذرِ قارئین ہے - سر گارئین ہے - سر قبول افتد زہے عور و شرف

اس سفر نامے کے بعد افشاء اللہ ارض مقدس کا سفر نامہ تحریر کرنے کا قصد ہے۔ میری خوش بختی ہے کہ محجے سرزمین جاز کو بوسہ دینے کا شرف یوں تو بار بار حاصل ہوا لیکن اس سال ماہِ رمضان المبارک میں وہاں دو ہفتوں سے زیادہ قیام کی سعادت نصیب ہوئی تھی ۔

گھے اس بات کا پورا پورا احساس ہے کہ جازِ مقدس پر کچے لکھنا مشکل کام ہے خصوصاً بھے الیے بہتدان کے لئے ۔ اہل قام و صاحبان دانش و بینش کی بات اور ہے لیکن میں یہ بچھتا ہوں کہ قدرت نے ہرکس و ناکس کو اپنے تجربات و مشاہدات بیان کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر تجربات و مشاہدات کو آج ضبط تحریر میں لایا جائے تو وہ کل کی بوں کہ اگر تجربات و مشاہدات کو آج ضبط تحریر میں لایا جائے تو وہ کل کی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں ، یہ سوچ کر میں نے زیر نظر سفر نامہ تحریر کیا ہے گھے امید ہے کہ اس سفر نامے کے قارئین اپنی بیش قیمت آراء سے تھے سرفراز کریں گے اور کو تاہیوں سے مطلع فرمائیں گے ۔

سفر نامہ "کوہِ قاف کے اِس پار" پر جو آراء رسائل ، اخبارات ، ریڈیو اور خطوط وغیرہ کے ذریعہ سے جھ تک چہنچیں ہیں ان سے میری برسی حوصلہ افزائی ہوئی ہے -

افزائی ہوئی ہے۔
خطش کوئی نسیم نوبہار است
خطش کوئی نسیم نوبہار است
کہ از وی گشن جاں تازگی یافت

اور کی پوچھے تو ان حوصلہ افزائیوں نے ہی تھے دوسرا سفر نامہ لکھنے کی طرف مائل کیا۔ میں ان تمام احباب کا جنہوں نے تھے اس سلسلے میں خطوط لکھے اور ان سارے اخبارات و رسائل کا جنہوں نے میری پہلی تصنیف پر تبصرے شائع کئے پیحد ممنون و متشکر ہوں۔

تخن رسید به انتمام ، وقت عرض دعا ست طلال ماطفت مرحمت مخلد باد

اس سفرنامے کے سلسلے میں سب سے پہلے جناب مظفر حسن صاحب فظفر جو نبوری کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اس سفر نامے کی تصنیف پر مائل کیا اور اپنی توجہات سے سر فراز فرماتے رہے۔

سی جناب ابوالحسن رصوی صاحب کا بھی ممنون ہوں جو اگرچہ لیبر قوانین کے ماہر ہیں لیکن میری تحریر کو صاف کرتے رہے اور اپنے نیک مشوروں سے بھی نوازتے رہے ۔

میں خصوصی طور پر جناب حسین ابخم صاحب مدیر طلوع افکار کا ممنون کرم ہوں جہوں نے اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے مختلف مرحلوں میں میری پوری مدد کی ۔ میں ڈاکٹر شکیل نوازش رصا صاحب کا بھی ممنون و مشکر ہوں جہوں نے میرے چہلے سفرنامے "کوو قاف کے اس پار" میں میری بردی مدد فرمائی تھی اور اس سفرنامے میں بھی ان کی نوازشات شامل حال رہی بردی مدد فرمائی تھی اور اس سفرنامے میں بھی ان کی نوازشات شامل حال رہی

سی ان جمام مصنفین و مؤلفین کاشکر گزار ہوں جن کی بیش قیمت

کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے۔ کتابیات کے عنوان سے ان کی کتابوں کی فہرست آخر میں شامل کتاب ہے۔

سیں اپنے فرزندوں کی ترقی و درجات و توفیقات کے لئے دعا گو ہوں جنہوں نے اس کتاب کے معرض وجود میں آنے تک مجھے کاروباری جھمیلوں اور الحصنوں سے دور رکھا تاکہ میں یکسوئی سے یہ سفر نامہ لکھ سکوں ۔

میں ایک عاجر و گہنگار بندہ ہوں ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سر گرداں اور اس کے لطف و کرم کا امیدوار ہوں ۔ کیا عجب خدائے عزوجل امام علی رضا علیہ السلام کے تصدق میں میری بخشش فرما دے ۔ آمین

من بندهٔ عاصیم رضائے تو کجا ست تاریک دلم نور صفائے تو کجا ست ماریک دلم نور صفائے تو کجا ست مارا تو بہشت اگر بطاعت بخشی این بیع بود لطف و عطائے تو کجا ست

میرا سفرنامہ "سر زمین انقلاب " پیس میں تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے جولائی / اگست ۱۹۹۲، میں بھر ایران ، شام اور ترکی کے سفر سے سرفراز فرمایا ۔ شام اور ترکی کا سفر میرے اگلے سفرنام " کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے ۔ بےشمار مقدس مقامات اور ترکات کی زیارت نصیب ہوئی جن کا ذکر انشاء اللہ سفرنام " ججازِ مقدس " میں شامل ہوگا جو جلد ایک الگ کتاب کی صورت میں قار تین کی خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کروں گا ایک الگ کتاب کی صورت میں قار تین کی خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کروں گا انشاء اللہ تعالی ۔

## بسم الله الرحمن الرحيم ٥

## آغاز

اے انام تو بہتریں سر آغاز باز کام تو نامہ کے کنم باز سعدی)

یہ میرا دوسرا سفر نامہ ہے۔ اس سے قبل "کوہ قاف کے اِس پار "
جو از بکستان کے سفر کے بارے میں ہے شائع ہو جکا ہے، ایران کا یہ سفر ۱۵ م
اکتوبر ۱۹۹۳، کی میج شروع ہوا اور ۲۹ نومبر ۱۹۹۳، کو اختتام پذیر ہوا۔
انقلاب سے قبل کئ بار ایران جانا ہوا تھا جو آج کے ایران سے مختلف تھا
اس لئے میری کوشش ہوگی کہ کچے احوال پچھلے سفر کا بھی اس تصنیف میں ہوتا
رہے تاکہ ماصنی اور حال کا کچے تقابل ہو سکے ۔

قبل اس کے کہ میں سفر کے حالات لکھوں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے تاریخی ، حفرافیائی ، جندبی ، تمدنی ، علی اور ثقافتی حالات کا مختصراً ذکر ہو جائے تا کہ بس منظر سر وقت نظروں کے سامنے رہے اور اس مسافرت کے واقعات پڑھنے میں زیادہ لطف آئے ۔ یہ بات بوں بھی صروری معلوم ہوتی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ، ممیشہ سے برادرانہ رہے ہیں اور وقت ضرورت ایک نے دو سرے کا بورا بورا ساتھ ریا ہے۔

## جغر افيائي حالات

ایران کا رقبہ تقریباً ۵۰۰، ۳۸، ۳۸، (سولہ لاکھ اڑ تالیس ہزار) مربع کیلو میڑے ۔ اس کے مغرب میں عراق اور ترکی ، شمال میں روس کی آزاد شدہ

ریاستیں اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان واقع ہیں ۔ ایران کی بحری سرحد خلیج اور بحرِ عمان سے جا ملتی ہے جس کی لمبائی تقریباً ۸۸۰ (ایک ہزار آ تھے سواسی)کیلو میٹر ہے، علاوہ ازیں شمال میں بحرکسیپین (دریائے خزر) واقع ہے یہ سرحد تقریباً ۹۳۰ (جے سوتیس ) کیلو میٹر ہے ۔ گویا ایران ایک بہت خوش نصیب ملک ہے جس کی بحری سرحد تقریباً ۲۵۰۰ (دو ہزار یا پنج سو ) کملو میر ہے ، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسری تعمتوں سے بھی نوازا ہے ۔ شمال میں الرز کے اونچے پہاڑ ہیں تو جنوب مشرق میں ذاکروس کے پہاڑی سلسلے ہیں اگر چہ مرکزی حصہ قابل کاشت کم بی ہے ۔ ملک کے صرف ١/١٥ (ایک ہتائی) حصے پر کاشت ہو سکتی ہے لیکن پہاڑوں کے دامن میں ہرے بھرے جنگلات ہیں تو ساتھ ہی ساتھ قابل زراعت اور زر خیز زمینیں بھی ہیں جہاں کاشت کی جاتی ہے اور طرح طرح کی اجتاس پیدا ہوتی ہیں ۔ ایران کے صحرائی علاقے بھی کافی اہم ہیں جو معدنیات سے تجرے پڑے ہیں ، وشت کاویر جس کا رقبہ تقریباً ۵۰۰, ۰۰۰ ( دو لاکھ )کیلو میٹر ہے اور دشت لوط جس کا رقبہ تقریباً ۵۰۰ ، ۲۱ ، ۱ ( ایک لاکھ جھیاسٹھ ہزار )کیلو میڑے اب تک انسان کی دسترس سے باہر ہے ۔ ان نمک اور ریگ زاروں کے نیچے کیا کھے ہے وقت ی بتا سکتا ہے۔ ہاں ان ریکستانوں کے کنارے اور پہاڑوں کے دامن ، قدیم ہتذیب کی آماجگاہیں ہیں مثلاً تخت بمشیر، رے (موجودہ تہران کا حصہ ) ہمدان اور اصفہان وغیرہ وغیرہ ۔ ان بیابانوں کے تہد در تہد گوشوں میں طرح طرح کی معدنیات پوشیدہ ہیں خصوصاً تیل جیے کالا سونا بھی کہتے ہیں

وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی گئیں بھی ہے انہتا پائی جاتی ہے خصوصاً خوزستان کے علاقے میں۔ جہاں کے جفاکش اور محبروطن جیالوں نے اپنے خون نہیں سے پورے علاقے کولالہ زار بنا دیا ہے۔

# آب و ہوا

آب وہوا کے لحاظ ہے ایران ایک خشک پلیٹو (سطح مرتفع ) کہا جا سکتا ہے ۔ جہاں گرمیوں میں سخت گری اور سردیوں میں سخت سردی پردتی ہے ۔ سردیوں میں برف باری ایک عام سی بات ہے ۔ ٹمپر پچر عموماً ، ا (دس ) سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے ۔ سوائے گریڈ تک ہوتا ہے ۔ سوائے ان مقامات کے جہاں برف باری ہوتی ہے ۔ اسی طرح بارش ، ، ، ، ، (دو سو پھپر) ملی میٹر تک ہوتا ہے ۔ گرمیوں میں گرم ہوائیں چلتی ہیں خصوصاً ریکستانی (دو سو پھپر) ملی میٹر ہے ۔ گرمیوں میں گرم ہوائیں چلتی ہیں خصوصاً ریکستانی علاقہ قدرتی ماحول کی وجہ سے لیقیناً علاقہ قدرتی ماحول کی وجہ سے لیقیناً علاقہ قدرتی ماحول کی وجہ سے لیقیناً

#### پيداوار

بارش کے علاوہ نہروں اور زیر زمین پانی سے کاشت ہوتی ہے جس کا خوشگوار اثر آب و ہوا پر بھی ہوتا ہے ۔ ایرانی طریقہ ، کار ہمارے ہلوجیتان میں حصول آب کے لئے کاریز کے طریقہ ، کارسے ملتا جلتا ہے ، چھوٹے برے فیمیں کافی کار آمد ثابت ہوئے ہیں ۔ پانی کی دستیابی ہی سے فصلوں کو دیم بھی کافی کار آمد ثابت ہوئے ہیں ۔ پانی کی دستیابی ہی سے فصلوں کو

ترتیب دیا جاتا ہے ۔ گندم اور چاول کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے لیکن کچے درآمد كرنا براتا ہے - كندم تقريباً ٥ ء > (سات اعشاريد ياني )ملين شن ، جو ٥ ء ٢ ( دو اعشاریه یانج ) ملین نن اور چاول ، و ا (ایک اعشاریه سات ) ملین نن -مختلف قسم کے بیج ۹ ء ۳ (چاراعشاریہ نو) ملین من اور اس کے علاوہ دوسری خور دنی اشیاء ۵۰۰، ۳, ۷ ( تین لاکھ چھتر ہزار ) من پیدا ہوتی ہیں ۔ معیشت کا زیادہ انحصار زرعی پیداوار پرہے - انقلاب ایران کے بعد زراعت پر خصوصی توجہ دی جاری ہے ۔ سیب، انگور، انار، ناشیاتی، انجیر، شہتوت، خوبانی، موسمبی و غیره وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں ۔ خشک چھلوں میں بیستہ ایران کی خاص پیدا وارہے، ایرانی لیتے ساری دنیا میں مشہور ہیں، ایران میں اے نقد فصل (Cash Crop) کا درجہ حاصل ہے - ایران کی کشمش بھی خوب ہے اور برآمد ہوتی ہے ، مشہدی زعفران ساری دنیا میں مشہور ہے اور اس کو برآ مد کیا جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اشیاء مختلف مقامات پر آب و ہوا کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں ۔ سمندر سے مچھلیاں اور مچھلیوں کے انڈے وافر مقدار میں حاصل ہوتے ہیں ، ایرانی تھیلیوں کے انڈے جبے کاویبر (Caviar) کہتے ہیں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں (یہ اور بات ہے کہ تھے قطعاً لبند بنیں ) اور کافی مقدار میں برآمد ہوتے ہیں ۔ یہ عموماً کالے اور بھورے (Brown) رنگ کے ہوتے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے ہیں اس کئے صرف ا مراء کی خوراک میں شامل رہتے ہیں -

### صنعت و حرفت

صنعتی لحاظ سے ایران کافی ترقی کر حیاہے اور طرح طرح کی اشیاء بنتی ہیں ۔ لوہے کی صنعت بردی ترقی کر حکی ہے اور قابل ذکر ہے جہاں مختلف إشياء تيار ہوتی ہيں - کار کی صنعت (Auto Industry) مجھی ايك اہم صنعت ہے۔ ٹیلی ویژن بنانے کا کارنوانہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کارنوانے کا نام پارس ہے جہاں زیادہ تر خواتین کام کرتی ہیں اور پرزوں کو جوڑ کر شکی ویزن تیار کرتی ہیں ۔ ایران کے بنے ہوئے ٹیلویزن جگہ جگہ نظر آتے ہیں -اس کار خانے اور دیگر کارخانوں کے علاوہ عورتیں فروش گاہوں اور دفتروں وغیرہ میں کثرت سے کام کرتی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر متوسط گھرانوں سے ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ السی خواتین مھی ہیں جن کے شوہریا اولادیں ایران عراق جنگ میں کام آ کی ہیں ۔ یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ الی خواتین حن کے کمانے والے اللہ کو پیارے ہو تکے ہیں بجائے اس کے کہ حکومت کے وظیفے پر گذر اوقات کریں ، کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں ۔ خواتین طب اور دیگر پینوں سے بھی کثرت سے مسلک ہیں ۔ یہ بات قابل تعریف ہے کہ شہداء کے اہل خاندان کو ہر آسامی پر ترجے دی جاتی ہے ۔ عورتیں کام کمیں بھی کریں جاب کا پورا پورا لحاظ رکھتی ہیں ۔ گویا وہ یہ ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ اسلامی اقدار ان کے کام میں حارج ہنیں ہوسکتیں -

اس کے علاوہ صنعت پارچہ بافی (Textile) ، صنعت شعیشہ سازی کاغذ سازی ، لکڑی کی صنعت اور گھریلو سامان کی صنعت قابل ذکر ہیں ۔ ایرانی فنون لطیفہ اور فن کاراپنے فن اور نقوش (مصوری) کی وجہ ہے دنیا میں مشہور ہیں ، ان میں مصوری اور قائین بافی خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

ایرانی قالین کے خاص خاص مراکز کاشان ، نائن (Nayin) ، تبریز ،
اصفہان ، ترکمان ، بیجار ، کرمان اور قم میں ہیں ۔ قالینوں کے علاوہ گلیم بھی بہت بنتے ہیں ۔ گلیم ایک طرح کا سستا قالین ہی ہوتا ہے ، علاوہ ازیں تانیے اور پیشل کا کام ، کانسی کا کام ، رنگین ٹائلز (Tiles) اور اس کے علاوہ سینکڑوں اقسام کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو اپنی خوبصورتی اور پائیداری اسلومی کے لئے مشہور ہیں ۔

(مضبوطی ) کے لئے مشہور ہیں ۔

(مضبوطی ) کے لئے مشہور ہیں ۔

معدنی اشیاء میں خام تیل حبے کالاسونا (Black Gold) بھی کہا جاتا ہے خاص اہمیت کا حامل ہے ۔ خام تیل کی روزانہ پیداوار ۲۰۵ (دو اعشاریہ پانخ ) ملین برل ہوتا ہے باقی تیل ملک میں سرل ہوتا ہے اور تقریباً دو ملین برل روزانہ برآمد ہوتا ہے باقی تیل ملک میں صاف کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے ۔ زمین کے اندر تیل کے علاوہ قدرتی گیس بھی بہت پائی جاتی ہے جبے برآمد کرنے کے انتظامات ہورہے ہیں ، گویا ایران قدرتی وسائل سے مالا مال ہے ۔

ایران پر کرم ہے یہ پروردگار کا محفوظ ہر طرف ہے خزانہ بہار کا

# ایر ان کی آبادی

ایران کی آبادی تقریباً پانچ کروڑ ہے ۔ کم و بیش %۵۵ (پجپن فیصد)

لوگ شہروں میں رہتے ہیں ۔ باقی آبادی قصبوں اور دیماتوں میں رہتی ہے جہاں کاشتکاری کے علاوہ چھوٹی صنعتیں بھی ہیں جہاں لوگ کام میں مشغول رہتے ہیں ۔ شہری آبادی کا دباؤزیادہ تر تہران ، مشہد، اصفہان ، تبریز، شیراز قم ، اہواز اور کرمان شاہ وغیرہ پرہے ۔ ایران کا تعلق براہِ راست وسط الشاء سے ہونے کے ساتھ ساتھ ترکی اور عرب ممالک سے بھی ہے - اس طرح ایران میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں لیکن سب مل کر ایک قوم بنتے ہین اور وہ ہے ایرانی قوم اور سب اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ ایران کی سر کاری و قومی زبان فارس ہے اور سال سن بجرت سے شروع ہوتا ہے اور سرکاری طور پر اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے لیکن نیا سال ۲۱ مارچ سے شروع ہوتا ہے جب کہ بہار کی آمد آمد ہوتی ہے جب " نوروز " کہتے ہیں اور اس دن حبنن منایا جاتا ہے ۔ اس حبن میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب والے بھی دل سے شریک ہوتے ہیں اور دل کھول کر خوشی مناتے ہیں ، پارسی حضرات تو پاکستان میں بھی اسی جوش و خروش سے حبثن نوروز مناتے

> بادِ نوروز وزیده است به کوه و صحرا جامهٔ عید بپوشند چه شاه و چه گدا جامهٔ عید بپوشند چه شاه و (الم نمینی)

ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ رصا شاہ پہلوی نے انقلاب ایران سے چند سال قبل ایران میں ڈہائی ہزار سالہ شاہی کا حبثن منایا تھا جو ایرانی شہنشاہیت کا آخری حبثن ثابت ہوا۔ انقلاب ایران نے شہنشاہیت ختم کر کے اسلامی جہوری نظام رائے کیا۔ ایران کی قدیم آبادی زیادہ تر پاری تھی بعنی آتش پرست، ساتویں صدی عیوی ۱۳۱ء بعنی اس ھی میں جنگ ہناوند میں کیخسرو کی شکست یا پہلی صدی بجری کے وسط میں اسلامی فتوحات کے ساتھ ایران مشرف بہ اسلام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی قدیم ساسانی مملکت کا خاتمہ ہوگیا۔ اب محمد الله گا ۱۹۸ (اٹھائوے فیصد) آبادی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کچے بہودی، عیسائی اور پارسی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کچے بہودی، عیسائی اور پارسی بھی ہیں جن کو پوری پوری مذہبی آزادی اور قانونی تحفظ حاصل ہے۔

# ایرانی علم و ادب اور در س و تدریس

ایران ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے ، ایران میں نہ صرف فارسی ادب کو فروغ ملا بلکہ عربی زبان و ادب کو بھی عروج حاصل ہوا قران فہی ان کا ہمیشہ سے ایک اہم مضمون رہا ہے ۔ علم و ادب کے فروغ کے لئے بوٹ برٹ مراکز قائم ہوئے خاص طور پر مشہد ، نیشاپور ، رے (جو اب ہران کا ایک حصہ ہے ) شریاز ، تربیز ، اصفہان ، قم وغیرہ ۔ ان مراکز اور دیگر دوسرے مراکز سے بڑی بڑی نامور ہستیاں پیدا ہوئیں جو نہ صرف دیگر دوسرے مراکز سے بڑی بڑی نامور ہستیاں پیدا ہوئیں جو نہ صرف ایران اور دیگر اسلامی ملکوں میں بلکہ عالمی سطح پر بھی مشہور و معروف ہوئیں مثلاً ذکریا رازی ، بوعلی سینا ، فارابی ، غزالی ، ابوریحان البیرونی ، خواجہ نصیر الدین طویی ، سعدی ، حافظ ، مولانا رومی ، عمر خیام ، عطار نیشاپوری وغیرہ الیہ یہ نی طویی ، سعدی ، حافظ ، مولانا رومی ، عمر خیام ، عطار نیشاپوری وغیرہ

اس وقت ایران میں دین تعلیم کاسب سے بڑا مرکز قم ہے جو تہران سے تقریباً ایک سوتیس کیلو میٹر فاصلے پر ہے ۔ دوسرا مشہد جو صوبہ و خراسان کا سب سے بڑا شہر ہے اور تیسرا تہران ہے ۔ ان مراکز میں ابتداء سے ذکری تک تعلیم دی جاتی ہے جہاں کے فارع المحصیل طلبہ ، مجہد ، آیت اللہ اور جبہ الاسلام کہلاتے ہیں ۔ علماء میں جو اعلم ہوتا ہے اس کی تقلید کی جاتی ہے اور وہی " مرجع ، تقلید "کہلاتا ہے ۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی جاتی ہے اور وہی " مرجع ، تقلید "کہلاتا ہے ۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے جس کا بندوبست عکومت کرتی ہے ۔ ذریعت تعلیم کے اس طرح ہے :۔

ایرانی قوانین کے تحت سیکنڈری اسکول تک تعلیم مفت ہے۔ ۱۹۳۳ کے قانون کے مطابق سات سال کی عمر سے تعلیم لازمی اور بلا معاوضہ ہے۔ اس وقت ایران میں تقریباگیارہ ملین طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان کے لئے ستر ہزار اسکول اور چار لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں۔ سیکنڈری اسکول سے اوپر اعلیٰ تعلیم تک کے لئے ۱۱۱ (ایک سوسولہ )مراکز ہیں، یونیورسٹی اور دیگر تعلیم گاہوں میں دو لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں جن میں سالانہ %ا(وی فیصلہ دیگر تعلیم گاہوں میں دو لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں جن میں سالانہ %ا(وی فیصلہ کا اضافہ ہوتاں سا ہے۔

انقلاب ایران کے بعد دیمی علاقوں میں تعلیم پرزیادہ زور دیا جارہا ہے قریہ گاؤں گاؤں نئے نئے اسکول کھولے جارہے ہیں ۔ تعلیم بالغال کا بھی معقول انتظام ہے ۔ اس طرح ۱۹۳۴ء کے قانون پر اب سختی سے عمل ہورہا بہے ۔ سرکاری دفتروں میں الیے تمام لوگوں کے لئے جن کی عمر پیجاس سال سے ۔ سرکاری دفتروں میں الیے تمام لوگوں کے لئے جن کی عمر پیجاس سال سے

کم ہے پوھنا لکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم کی ابتدائی اور ضروری باتیں بھی بتائی جاتی ہیں تاکہ دینی فرائض صحیح طور پرادا کر سکیں اس وقت ایران میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد % ۸۰ (اسی فیصد) ہے جس میں سال بہ سال اضافہ ہوتا رہے گاکیونکہ تعلیم پر صحیح معنوں میں توجہ دی جارہی ہے ۔ پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں خلوص سے کام کررہے ہیں ۔ کااشن کوف کلچرسے یہ لوگ بحمداللہ ناآشنا ہیں ۔

اگر صدر پاکستان کے دورۂ ایران سمتبر ۱۹۹۳ء کی مناسبت سے بات کی جائے تو صورت ِحال یوں ہے ۔

۱۹۷۹، کے اِنقلاب کے وقت ایران میں شرح خواندگی تقریباً % ۵۰ (پچاس فیصد) تھی انقلاب کے بعد اس میں بعدری اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ۱۹۸۳، لیخی انقلاب کے پانچ سال بعد تعلیم پر خرج کی جائے والی رقم قومی آمدنی کا ۹۹،۳ (تین اعشاریہ نواسی) فیصد تک پہوٹی جی تھی جس میں برابر اصافہ ہوتا رہا ۱۹۹۳، میں اسے براحا کر ۵۰،۵ (پانچ اعشاریہ پھپر) کردیا گیا۔ رواں سال میں اس میں مزید اصافہ ہوا ہے ۔ علاوہ ازیں دینی تعلیم پر کشیرر قم خرج ہوتی ہے جس کے اخراجات خمس سے پورے کئے جاتے ہیں ۔ اس کے مقابلہ میں پاکستان میں تعلیم پر محوی قومی آمدنی کا محض ۱۹۰۲ (دو اعشاریہ چار) فیصد خرج ہوتا ہے ، جس کو براحا کر % میں ویس کی کوشش کی جاری ہوتا ہے ، جس کو براحا کر % میں ویس کی میاری شرح خواندگی میں کچھ تو اصافہ ہو سکے ۔ ایران میں اس وقت شرح جاری شرح خواندگی میں کچھ تو اصافہ ہو سکے ۔ ایران میں اس وقت شرح

خواندگی کا یہ عالم ہے کہ پرائمری تعلیم سے بالائی سطح تک % ، ( کھپر فیصد ) سے زائد ۔ اگر یہ سلسلہ سے زائد ۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی قائم رہا اور امید ہے کہ انشاء اللہ قائم رہے گاتو وہ دن دور ہنیں جب ایران میں شرح خواندگی % ، ۱ (سو فیصد ) تک چور نج جائے گی ۔

### انقلاب ايران

اہل ایران نے ساتویں صدی علیوی یا پہلی صدی بجری کے وسط میں اسلام قبول کیا جس کے ساتھ ساسانی / سامانیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا ۔ اسلام اور خلافت کو اہل ایران نے قبول کیا ، خلافت ِ راشدہ کے افتتام پر علے بن امیہ تقریباً سواسو سال حکمران رہے اس کے بعد عباسی دورِ اقتدار شروع ہوا جو تقریباً سواچھ سو سال رہا ۔ اہل ایران نے اسلام اور خلافت کو تو تسلیم کیا لیکن ملوکیت کو تسلیم مہنیں کیا ، شاہی یا ملوکیت اسلامی اقدار اور روح کی کھلی ہوئی نفی ہے ۔ اسلام میں اقتدارِ اعلیٰ محض رب العزت کا ہے، ذرا عور فرملتے تاریخ اسلام میں دو نقطہ ہائے نظر کار فرما ہیں ، ایک رسول اور آل رسول کے وسلے سے ہم تک پہونچا دوسرا بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کے ذریعے جس نے جمرو استیصال کا جواز پیدا کیا اور اسی پر عمل ہوتا آیا ہے کیونکہ خالص اسلامی نظریہ یا دوسرے لفظوں میں رسول و آل رسول کا نظرید اقتدار سے ہمکنار ہوا ہی ہنیں ، سوائے چند مستقتیات کے ، چنانج ملوکیت ہی عالم اسلام پر حاوی رہی اور اس کا غلبہ رہا ۔ آج مجی بیشتر اسلامی

ممالک میں شاہی آمریت قائم ہے، خدا کرے کہ جلد سارے عالم اسلام میں اسلامی جمہوریت قائم و دائم ہو جائے ۔

خلافت راشدہ اور عہد بنو امیہ و عہد بنو عباس کی تفصیل یوں ہے۔ خلافت راشدہ اللہ سے ۲۰ ھ تک

عہد بنوامیہ ۱۳۱ ھ تک

عہد بنوعباس ۱۳۲ ص ع ۲۵۵ ص

بن اميه اور بن عباس نے اطاعت اولى الامركو آمريت و شهنشا بيت "، میں تبدیل کردیا اور آمریت ہی کو موروثی قرار دے دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اطبعوا الله واطبعوا الرسول کو لی پشت ڈال دیا گیا اور اولی الامر پر زور دیا جانے لگا ۔ اس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی ملوکیت کا دور دورہ ہو گیا ، اہل ایران دینی معاملات میں آ تحضرت اور اہل سیٹ کے پیرو کار رہے بلکہ ان ہی کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کی اصل روح قائم رہے ، اس تضاد کی وجہ سے اندورنی کشمکش جاری رہی - اموی اور عباسی دور سوائے چند مستثنیات کے اہل ایران کے لئے عموماً اور آل رسول کے لئے خصوصاً ابتلا کا دور رہاہے ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاعہد بنو امیہ کا وہ واحد دورہے جس میں اہلبیت رسول نے چین کی زندگی گذاری لیکن یہ دور ۹۹ ھ میں شروع ہوا اور اواھ میں آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزالا ہ میں اموی خاندان میں بیدا ہوئے 99 ہ میں خلیفہ مقرر ہوئے اوا ہ میں راہی ملک عدم ہوئے ۔ آپ ہنایت دیندار ،

نیک اور پابندِ شرع خلیفہ تھے ۔ آغازِ خلافت سے جبلے آپ کی آمدنی چالیس

ہزار دینار بتائی گئ ہے لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اسے رضا کارانہ طور

پر بہت کم کردیا ۔ انتقال کے وقت ان کی سالانہ آمدنی صرف چار سو دینار رہ

گئ تھی ۔ آپ نے اسلامی اقدار کو سلمنے رکھا اور کم سے کم آمدنی پر گذر بسر کی

غالباً اسی وجہ سے سفیان ثوری نے آپ کو پانچواں خلیفہ ، راشد کہا ہے اس بنا

پر دنیا آج بھی آپ کو یاد کرتی ہے۔

اموی اور عباسی ادوار اپنے اندورنی خلفشار کی وجہ سے کرور پڑتے گئے جس کی وجہ سے برونی طاقتوں کو موقع طا اور اموی و عباسی دور کا کیے بعد دیگرے خاتمہ ہوگیا اور سلوقیوں ، ترکوں ، منگولوں اور تیموریوں نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کیں عبال تک کہ صفوی دور میں ایران ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرا - اس دور میں آل رسول کے بچے کھچے افراد سلمنے آئے اور ان کی قدر و منزلت کا زمانہ شروع ہوا - آل رسول کے وہ افراد جو عرب ممالک میں گوشہ نشین تھے ایران منتقل ہوگئے اور آہستہ آہستہ مندو پاک میں آباد ہوگئے ای وجہ سے ان علاقوں میں سادات کی آبادیاں کرت سے بیائی جاتی ہیں اس کا حوالہ میں خواہے ہیلے سفر نامے کو قاف کے اس پار سامی میں دیا ہے ۔

صفوی دور کے بعد افشار اور زند دور شروع ہوا جس کا خاتمہ قاچاریوں اور نے کیا ۔ قاچاری دور میں برونی مداخلت شروع ہوئی خصوصاً روس اور برطانیہ کی جانب ہے ، اہل برطانیہ سگریٹ سازی کی صنعت اور دیگر صنعتوں کے ذریعے ایران کی معیشت پر چھا جانا چاہتے تھے ایران کے علمائے کرام نے اس کی سخت مخالفت کی اور سگریٹ نوشی کے خلاف فتوئ جاری کیا جس کے نتیج میں عوام نے متباکو خوردنی چوڑ دی اور حقہ بینا تک جاری کیا جس کے نتیج میں عوام نے متباکو خوردنی چوڑ دی اور حقہ بینا تک برگ کردیا اور یوں سگریٹ نوشی ممنوع قرار دے دی گئی ۔ آج تو سگریٹ نوشی کے مضرا اثرات سے دنیا داقف ہو جگی ہے ۔

قاچاری حکومت کرورپردتی گئ اور علما، مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے "
عوام نے کھل کر علماء کا ساتھ دیا جس کے نتیج کے طور پر شاہ جو قاچاری فوج
میں سپاہی سے جر نیل کے عہدے تک چہونچ تھے قاچاری دور کا نیا تمہ کر کے
خود بادشاہ بن بیٹے لیکن یہ دور زیادہ دیرپا ٹابت بنیں ہواکیونکہ شاہ کی علماء
سے مخص گئ اور علماء کو بڑے مصائب کا سامنا کر ناپڑا ۔ پردہ ممنوع قرار پایا
علماء کو بھی جدید پوشاک زوب تن کرانے کی پوری پوری سٹی کی گئ لیکن

# الى بوكتي سب عربي كي نه دوان كام كيا

ای دوران برنگ عظیم چرگی - ایران نے جرمیٰ کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے روس، امریکہ، برطانیہ اور دیگر اتحادی قوتیں ایران پرچرمے دوری اور ایران پر جرمے دوری اور ایران پر عارضی طور پر قسعنہ کرلیا - شاہ کو ملک بدر کیا گیا - جنگ کے ماتے پر اتحادیوں نے ان کے بیٹے علی رصنا کو نام ہناد بادشاہ بنادیا جو رصنا ہاہ صغیر کے اتحادیوں نے ان کے بیٹے علی رصنا کو نام ہناد بادشاہ بنادیا جو رصنا ہاہ صغیر کے

نام سے مشہور ہوئے ۔ جنگ کے اغتمام پر اتحادی افواج والیں تو جلی کئیں لیکن ایران پر امریکہ بری طرح مسلط ہوگیا ۔ آخر امریکہ بی کی پالسی ایران کی پالسی بن گویا اصل حکم انی امریکہ کی تھی صرف نام رصافاہ کا تھا ۔ علماء کی پالسی بن گویا اصل حکم انی امریکہ کی تھی صرف نام رصافاہ کا تھا ۔ علماء نے تختی سے رصافاہ کی مخالفت تھی ۔ نے تختی سے رصافاہ کی مخالفت تھی ۔ رصافاہ کا ظلم بڑھا رہا اور علماء پر تختی میں اصافہ ہوا مگر دھیرے دھیرے مطاف کفن علماء کی قوت عوام میں جو پکڑتی گئی بہاں تک کہ عوام شاہی کے خلاف کفن بردوش ہوگئے ۔ بردوش ہوگئے ۔

اسلام وشمن عناصر كوليبيا بهونا پراكيونكه لقول شاعر:-

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لیک دی ہے اتنا ہی نیہ انجرے گا جتنا کہ دبا دیں گے (علام سفی اکھنوی)

عوام کے دوش ہہ دوش علمائے کرام نے بھی قربانیاں دیں اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہر حال خون شہیداں رنگ لایا۔ امریکہ کی پوری جمایت کے باوجود رضا شاہ کو ملک چوڑنا پڑا اور عوام کی شاندار فتح ہوئی جس کی قیادت آیا اللہ العظیٰ ردح اللہ شمین کے باتھ میں تھی۔ اس طرح اسلامی انقلاب آیا اور زور شور سے آیا اور اپنے خلاف جمام طاغوتی طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہالے گیا اور آخر کار اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار بوا اور اپریل ۱۹۷۹ء میں اسلامی جمہوریہ و ایران قائم ہوئی۔

مرحبا آقا خمین مرحبا صد مرحبا تاج تقوے کا ہے سر پر خسروی محوکر میں ہے (عفر جو پیدی) ایران میں خبینشاہیت اور آمریت کے خلاف بھگ ہر دور میں ہوتی رہی خاص طور پر ڈاکٹر مصدق نے جس تن دہی اور خلوص نیت سے آمریت کے خلاف عامت افناس کو متحد کیا وہ بے مثال ہے ۔ رصا شاہ کو عارضی طور پر ی سبی دوبار ملک چوڑنا پڑا لیکن استعماری قوتوں نے آمریت کا ساتھ دیا اور ڈاکٹر مصدق کو ناکافی ہوئی ۔

ظاہر بظاہر ڈاکٹر مصدق کی قوت دم توڑگئی لیکن بہ باطن عامۃ الناس کی قوت جڑ پکڑ گئی جس کی آبیاری ڈاکٹر علی شریعتی جسی محب وطن اور دانشور استی نے کی جو عالم شباب میں رضا شاہ کی خفیہ پولیس ساوک کے ظام کا نشانہ بن گئے ۔ عوام کی بچھر بے کامیابیاں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر گئ طرف پہلا قدم نابت ہوئیں ۔

تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

ایرانی علامہ اقبال کے شیدائی ہیں اور امہنیں عموماً اقبال لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ عوام تو عوام جید علمائے کرام بھی ان کی بصیرت کے قائل ہیں ، مشہد میں ایک ایرانی عالم دیں سے گفتگو چل نکلی جو اردو زبان سے بھی انچی طرح واقف ہیں فرمانے لگے علامہ نے اتنی انچی فارسی کھیے لکھی ، میں اس کاکیا جواب دیتا ۔

کوئی بالائے کہ ہم بالائیں کیا

ایرانی عالم کی بات ہے میں دل میں بہت خوش ہوا کہ اہل ایران بھی علامہ کی فارسی دانی کے قائل ہیں ، علامہ اقبال کے شیدائیوں میں ڈاکٹر فربدنی مرحوم اور رہم ایران آقائے خامنہ ای جنسی ہستیاں شامل ہیں جو ا بن تقاریر میں علامہ اقبال کے اشعار بے محابہ استعمال کرتے ہیں لیکن افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ فارسی لکھنے اور پرجنے والے روز بروز پاکستان میں كم ہوتے جارب ہيں اور اگر سلسلہ يوں بي چلتا رہاتو كھے دنوں بعد فارسي وال ہمارے ملک سے ختم ہو جائیں گے ، لہذا ہمارے مدرسوں اور اسکولوں میں ابتداء ہی سے فارسی پرطانے کا انتظام ہونا چاہئے گلستان ، بوستان جسی كتابين شامل نصاب مونى چابيئين - انگريزون كي آمدتك اس خطے كى سركارى زبان فارس تھی، آج بہاں اس کا چلن ختم ہو تا جارہا ہے، پاکستان کے قومی شاع علامہ اقبال کا بیشتر کلام جو تقریباً ستر فیصد فارسی زبان میں ہے، آخر اسے کون مجھے گا اور کیا ان کی روح تؤپ ہنیں رہی ہوگی ، آخر اس کا ذہے دار کون ہے ؟ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے سیاسیات میں تو ان کا نام بار بارلیتے ہیں لیکن ان کے کلام کے ساتھ یہ سلوک روا رکھاہے آخریہ کم نگای كب تك رہے گى ، اہل اقتدار كو سوچنا چاہيے كہ جب ان كے كلام كے مجھنے والے نابود ہوجائیں گے تو ان سے استفادہ کیسے کیا جاسکتا ہے ۔ برین عقل و دانش بباید گریست

ہماں علامہ اقبالؒ کی شاعری کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ آیتہ اللہ روح اللہ خمین ٌ رہم رانقلاب کو عموماً لوگ ایک جید عالم وین ، مفکر، مجہتد اور اعلیٰ پائے کے سیاست دان کی حیثیت سے جلنتے اور پہچلنتے ہیں جن کی سیاست تقویٰ پر بلی ، بردی ، اور چلی اور آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوئی لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ زاہدِ خشک نہ تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے ، انہوں نے شاعری میں غزل اور ربای کی صنف کو اپنایا ۔ آپ کی غزل کے چند منونے پیش نعدمت ہیں اور ترجمہ بھی ۔ ترجمہ ملک کے مایہ ناز شاعر پروفیسر سید فیض الحن فیضی نے کیا ہے ۔

كلام حضرت إمام خمدي

## خلو ترمستان

در طقة دروليش نديديم صفائي در صومعه از او نشنیدیم ندائی ور مدرسه از دوست تخواندیم كمآبي ماذنه از يار نديديم صداتي در جمع کتب بیج جابی ندریدیم در درس صحف راه نبردیم بجاتی در بتکده عمری ببطالت گذراندیم در جمع حریفان نه دوائی و نه دائی در جرگه، عشاق روم بلکه بیابم از گلش ولدار نسی رو پائی این ما و منی جمله زعقل است و عقال است در نطوت مستان نه منی بست و نه ماتی

ورویش کے طلقے میں صداقت نہ صفا ہے یہ ذکر نہ تھا صومعہ میں اور نہ ہوا ہے مکتب میں کتابوں سے بھی دلر کو نہ جانا کیے! کسی بینار میں بھی اس کی صدا ہے؟ يرده نه رخ يار سے سركا دم عدريس رسنة نه صحائف سے ہمیں کوئی ملا ہے اک عمر مری گذری ہے بت خانے میں بے کار وال اینے مرض کی نہ دوا ہے نہ دعا ہے جاتے تو ہیں عشاق کی محفل میں کہ مل جائے گزارِ محبت کی جو ہوئے کف پا ہے یہ جھگڑے من و ما کے ہیں سب عقل کے شوشے ہم مست الستوں میں کوئی من ہے نہ ما ہے

# <del>چشم بیما</del>ر

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم حیثم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم فارع از خود شدم و کوس اناالحق بردم سمج منصور خريدار سر دار شدم غم دلدار فكنده است بجائم شررى که بجان آمدم و شهرهٔ بازار شدم در میخانه گشائید برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم جامهٔ زهد و ریا کندم و برتن کردم خرقهٔ پیر خراباتی و واعظ شمر کہ از پندِ خود آزارم داد از دم رند می آلوده مددگار شدم بگذارید که از بتکده یادی بکنم من که با دست بت میکده بیدار شدم

خال لب سے میں ترے، دوست! گرفتار ہوا حیثم بیمار تری دیکھی تو بیمار ہوا بے خودی میں جو کیا نعرہ اناالحق کا بلند میں سر دار بھی تیرا ہی خریدار ہوا کیا یتنگا ساغم دوست نے پھینکا ول سی کہ مری موت کا چرچا سربازار ہوا رات دن رہنے دو میخانہ کھلا میرے لئے مسجد و مدرسے سے اب تو میں بیزار ہوا نوچ کر جسم سے یہ ظاہری تقوے کا لباس خرقہ پوشی کو جو اپنایا تو ہشیار ہوا ا پنی باتوں سے مجھے دکھ ہی دیا واعظ نے رند کی باتوں سے لیکن میں خوش اطوار ہوا وه صنم خانه محجے یاد تو کر لیسے دو ہائے وہ دست صنم جس سے میں بیدار ہوا

#### وستى عاشق

دل که آشفیة، روی تو نباشد دل نبیت آنکه دیوانه، خال تو نشد عاقل نبیت مستىء عاشق دلباخة از بادة تو است بجزاین مستیم از عمر دگر حاصل نبیت عشق روی تو در این بادید افگند مرا چه تو ان کرد که این بادیه را ساحل نیست بكذر از خواش اگر عاشق دلباخت ای که میان تو و او جز تو کسی حایل نبیت ربرو عشقی اگر خرقه و سجاده قکن کہ بجز عشق تو را رحرو این منزل نیست اگر از احل ولی صوفی و زاحد بگذار که جزاین طالفه را راه در این محفل نعیت برخم طرهٔ او چنگ زنم چنگ زنان كه جزاين حاصل ديوانه ولا ليعقل نيست دست من گر و از این خرقهٔ سالوس رهان که در این خرقه بجز جایگه جاهل نبیت علم و عرفان بخرابات ندارد راهی که بمنزلگه، عشاق رو باطل نبیت

دل ترے رخ کا جو شیدا ہنیں، کیا دل ہوگا؟ جاں نہ چیڑے جو ترے خال ہے، عاقل ہوگا؛ ترے عاشق کی یہ مسی ہے فقط منے سے تری اس سے بوھ کر بھی کوئی عمر کا حاصل ہوگا جستجو نے تری اس وشت میں لا چھینکا ہے کیا کریں اس کا کنارا ہے نہ ساحل ہوگا عشق صادق ہے تو مجر ذات کے پھندے سے نکل تب نہ نے اس کے نہ ترے کوئی حائل ہوگا رہرو عشق ہے تو ، خرقہ و سجادہ کو چھوڑ اک فقط عشق ترا ربرو منزل ہوگا صاحب ول ہے تو ہو صوفی و زاہد سے الگ كوئى دل والا كبحى ان ميں نه شامل ہوگا چھڑتا ہوں میں تری زلفوں کو بربط کی طرح اور دیوانے کو کیا عشق سے حاصل ہوگا دستگیری ہو ، ملے مگر کی گدری سے نجات یہ نشانی ہے کہ اس میں کوئی جابل ہوگا علم و عرفال کی خرابات میں جب راہ مہنیں رسة عشاق كا مير كس لئے باطل ہوگا

# غمزة دوست

جن سر کوی تو ای دوست ندارم جائی در سرم نبیت بجز نماک درت سودانی بر در میکده و بتکده و مسجد و دیر سجدہ آرم کہ تو شاید نظری بمنائی مشکلی حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ غزه ای تا گره از مشکل ما بگشای این همه ما و منی صوفی درویش منود جلوهای تا من و مارا ز دلم بردانی نبیستم نبیت که طسی همه در نبیتی است اللجم و این که در این نظر فرمائی یی هرکس شدم از احل دل و حال و طرب نشنیدم طرب از شاحد برم آرائی عاکف درگر آن برده تشییم شب و روز تابیک غزهٔ او قطره شود دریالی

ترے کویے کے سوا دوست کوئی جای جنیں آساں کا ترے سودا ہے فقط سر میں مکیں مسجد و دُیر میں، بتخانے میں، میخانے میں سر پختا ہوں تری شکل نظر آئے کہیں مکتب و شیخ کی صحبت میں نه مشکل ہوئی حل نگر لطف کہ مشکل مری آساں ہو ہمیں ما و من صوفی و ملا کے تفرقے ہیں سبھی ا یک جلوہ کہ من و ما کے مٹیں دل سے نگیں نسیتی میری عدم تو مہنیں، استی ہے عدم الیج سے بھی میں فرومایہ ہوں، کر اینے قرین دل جلوں ، صوفیوں اور اہل طرب میں بھی رہا دیکھا میں نے نہ کہی شاد کوئی برم فشیں معتکف رسما ہوں اس پردہ نشیں کے در پر ھاید آگ غزے سے ہو قطرہ سمندر آگیں

اول فناآخر فنا، کل نفس ذائقتر الموت - اپنے ولی مقاصد میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، ملک و ملت کوآزادی سے بمکنار کیا، اسلام کا بول بالا کیا اور دین اسلام کا پرچم اہرایا، ملوکیت سے جان چھڑائی، جمہوریت اسلامی کی راہ دکھائی، اقتدار اعلیٰ رب العزت کا، انتظام وانصرام عوام کا، عبی مقصد حیات تھا جس کی تکمیل کی اور بمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے خالق حقیق سے جاملے - اناللله واناللیه راجعون

یہاں یہ عرض کرنا پنافرض کجھا ہوں کہ انقلاب ایران دنیا کی تاریخ
میں واحد انقلاب ہے جس میں اقتدار اعلیٰ چند ہاتھوں سے تھین کرعوام کوعطا
کیا گیا ورنہ ہوتا یہ آیا تھا کہ اقتدار چند ہاتھوں سے نکل کر دوسرے چند ہاتھوں
میں علاجا تا تھا اور عوام بچارے ہزار قربانیوں کے باوجود اسی طرح ظلم کی
عمی میں پینے رہتے ہیں ۔ فرانس کا انقلاب دیکھتے یاروس کا انقلاب، ہاتھ بدلے
لین عوام کو کچھ حاصل نہ ہو سکا ۔ اس سلسلے میں جان سمین (John کی خدمت Behind Irania Line کی مقاس پیش خدمت

-: <u>-</u>

The Revolution is completely different from any other that has taken place in the world. What usually happens after a Revolution is that people take power from one oppressive regime and give it to another regime, which becomes oppressive in its turn. The French Revolution, the Russian Revolution - you should study them. Nothing happened as a result of them. Before and after they were the same they didn't do anything for the nation. In Iran the greatest change imaginable took place - a change in the attitude of the people.

# قطعة تاريخ بمناسبت إرتحال آيته اللدروح الله خميني" طاب ثراه

#### ازظفرجو نيوري

اکھ گیا وہ فقیمہ دنیا سے تھا جے خاص ربط عقبیٰ سے تھا خمین ، خمین سے منسوب اس کو تھی ہس رضائے حق مطلوب خاندانی تھا باوقار تھا وہ مرزدة آمرِ بهار تحا وه منفرد تھا کمال عرفاں میں مستند تها شعور قرآل سي زندگی وقف تھی برائے اصول من سے جوڑتے تھے علم و فضل کے پھول حلقه، درس اس کا تھا مشہور اس کا سینے تھا علم سے معمور دین و دنیا کو سابقه رکھتا تھا قوم کے سر پ ہاتھ رکھتا تھا

خوف اس کو برائے نام نہ تھا پنختگی تھی خیال نھام نہ تن تبنا تها انقلاب خزانه ، سائقہ میں شر ضرا ہے لگائے سا رہ کے پی سر جھکائے رہا تھا آل و قرآں سے مانگتا تھا اس کو معلوم تھی خرد کی کبھی طوفان سے ڈرا بی ہنیں بردھ کے چھے کبھی مٹا ہی مہنیں نہ ہوا قبیر و بند سے مغلوب مقابله كما سخت شابی په مار دی حقرس کے وکھا دیتے بادشاہت کو دئم میں عاک کیا خاک ِ ایراں کو تابناک کیا

كردى قائم حكومت ويني فيصله جو کيا وه آئيني جنگ دشمن نے تھوپ دی بردھ کر حال ہر ایک کا ہوا ابتر الي عالم سي وه نه تصرايا سب کو اپنے عمل سے سجھایا ول نہ چھوٹا کرو کہ جینا ہے ساغر اعتبار پینا ہے حیف وہ ہم سے ہو گیا رخصت كم ہے ، وحتنى بھى غير ہو حالت فكرِ تاريخ جب ہوئی ہم كو دل نے آواز برھ کے دی غم کو ابر رنج و ملال کا چھایا

شود عیارِ بد و نیک در سفر ظاہر یکسیت تیر کج و راست تا بود در کسیش

## آغاز سفر

# لذيذ بود حكايت دراز تر گفتم

آمدم برسر مطلب، ایران جنت نشاں کے سفر کی روداد لکھ رہا ہوں ، آپ کی زحمت میرے لیے رحمت ہوگی ۔

ایران ، فردوس مشرق کے اس مختصر تعارف کے بعد رودادِ سفر کی طرف آیا ہوں ۔ جیسا کہ پہلے عرض کر حیا ہوں ، یوں تو میں انقلاب سے قبل ایران کئی بار جا حیا ہوں ، تبھی مغربی ممالک سے والسی پر اور تبھی مغرب جاتے ہوئے اور تقریباً تمام مقدس مقامات کی زیارت کر حیا ہوں اور تاریخی مقامات دیکھ حیکا ہوں ، لیکن اس بار سفر کی نوعیت مختلف تھی ، میری اہلیہ پہلی بار ایران کے سفر میں میرے ساتھ شریک تھیں اور پیہ سفر خصوصی طور پر زیارات تک محدود تھا لیکن جہاں کہیں بھی موقع ملا تاریخی مقامات کی سیر ضرور کی ۔ ہم نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ پہلے ایران کی زیارتوں سے مشرف ہونگے ۔ اس کے بعد شام (دمشق)جائیں گے تاکہ حضرت زینب کے روضے کی زیارت کریں اور نذرانہ ، عقیدت پیش کریں ۔ وہاں سے امان (اردن) اور پھر سڑک سے سفر کرتے ہوئے نجف اشرف و کربلائے معلیٰ وغیرہ کی زیارت کریں ۔ آجکل بین المللی پابندیوں کی وجہ سے عراق کا سفر ہوائی جہازے ناممکن ہے - اس لئے بری راستہ اختیار کرنا طے پایا تھا ۔ شام تو یوں نہ جاسکے کہ سفارت شام نے بیہ شرط نگادی کہ ویزا اسی صورت

میں مل سکتا ہے کہ ہم سیرین ایر لائن (Syrian Air Lines) سے سفر كريں - جو ہميں به وجوہ منظور نه تھا (۱)اس طرح دمشق كا سفر مؤخر كرنا پرا نه صرف به که بهم دمشق نه جاسکے بلکه عراق کا سفر بھی ملتوی کرنا پرا ، دوسری بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے تبیرے ساتھی جو نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافیۃ اور نوجوان ہیں اور متمنی مزیارت بھی ، ہمارے لئے باعث معاونت ہوتے، چھٹی ند ملنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ مجبوراً نہ جاسکے جس کا ہم سب کو ملال ہے، بہر حال اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ۔ انسان کو ہر حال میں راضی بہ رضار منا چاہئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی ۔ بسا اوقات انسان کی خواہش پوری نه ہونا اور دعائیں قبول نه ہونا ہی انسان کے مفاد میں ہوتا ہے ۔ مولائے کائنات حضرت علیٰ کا قول ہے کہ " عرفت ربى بفسخ العزائم " سي نے اينے رب كو پہچانا ارادول كے ٹوٹنے سے ۔ اس خیال کو آل رصا مرحوم نے یوں نظم کیا ہے :۔ کام مرے ، مرے بنائے بن نہ سکے خدا کرے توبہ ! ہمیں شک آ نہ جائے قدرت کار ساز میں

میری زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ جو کام ہنایت آسان تھا اور اطمینان تھا کہ یہ کامیابیوں اطمینان تھا کہ یہ کام ضرور ہوگا، نہ ہوسکا ۔ آخر کار وہی ناکامی بڑی کامیابیوں کے جلو میں آئی ۔ اللہ کے بھیداللہ ہی جانے ۔

## گھر سے روانگی

فلائث نمبر PK25 سے 10 نومبر 1998ء صح سات بجکر پینتالیس منث پر روانہ ہونا تھا، چنانچہ ہم گھرسے جھے بچے صلح حل پڑے اور پندرہ منٹ میں قائدِ اعظم بین الاقوامی ایرپورٹ پہونچے ، ایرپورٹ کو اہلِ ایران فرودگاہ کہتے ہیں ۔ سیکیوریٹ سے گذر کریی آئی اے (P.I.A) کے کاؤنٹریر آئے ۔ ایک كاؤنٹر كے سامنے سرخ قالين پچھا ہوا تھا۔ دوسرے كاؤنٹر كے سامنے نيلا، نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ سرخ قالین فرسٹ کلاس (First Class) کے لئے ہے اور نیلا قالین برنس کلاس (Business Class) کے لئے ہے - اکانومی کلاس (Economy Class) کے لئے کوئی قالین نہ تھا۔ چونکہ کئ کاؤنٹر کھلے ہوئے تھے ، لہذا کسی کو کسی قسم کی دقت نہ ہوئی ۔ ہم نے اپنا مختصر سامان پی آئی اے (P.I.A) کو سیرد کیا اور دو عدد بورڈنگ کارڈ لیکر طبقہ بالا پر طلے گئے جہاں ہماری گرم گرم چائے سے تواضع ہوئی جس کی ہمیں سخت ضرورت تھی کیونکہ ہم نے روائلی سے قبل گھر پر چائے ہنیں پی تھی - اس وقت كرم كرم جائے سے لطف أكيا - ابھي ہم جائے سے فارع ہوئے ہی تھے کہ اعلان ہوا تمام مسافر جہاز پر تشریف لے جائیں ، چتانچہ ہم خراماں خراماں روانہ ہوئے ۔ میں خود تیز چلنے کا عادی ہوں لیکن اہلیہ ہمیشہ آہستہ چلتی ہیں ۔ غالباً التحسي "زير قدمت ہزار جان "والی بات ياد ہے اور اسي پر عمل كرتي ہيں میں ان کی تیزروی سے ہنیں بلکہ آہستدروی یا سست خرامی سے تھکتا ہوں ، بہر حال ہم اپنے گیٹ تک بہونچے دیکھا کہ اچی خاصی بھیڑے ۔ ہم سے کہا گیا

کہ تھوڑی دیر انتظار کرلیں - انتظار گاہ میں کچے نشستیں خالی تھیں ہم بدیھے گئے اتنے میں ایک محترمہ نے پاس سے گذرتے ہوئے فرمایا اکسی نمبرگیٹ کدھر ہے ۔ نظر اٹھائی تو وہ تہنا نظر آئیں چتانچہ میں ان کو لے کر مطلوبہ گیٹ کی طرف حل پڑا جو خاصا دور تھا۔ میں ابھی وہاں تک پہونچا ہی تھا کہ میرا نام لے کر اعلان ہوا کہ میں جہاز پر پہونچوں ، والیں آیا اہلیہ کو ساتھ لیا داخلہ کے گیٹ پر پہونچا تو سرنگ جس سے گذر کر جہاز تک پہونچنا تھا، غائب تھی ۔ یااللہ سرنگ کو کس نے غائب کیا ، سرنگ تو لوگوں کو غائب کرتی ہے ۔ آج گنگا الی بہہ رہی ہے - آخر ماجرا کیا ہے - سرنگ چونکہ آج غائب تھی یا غائب كردى كئ تھى إس لئے ہم كوزينے سے نيچے جانا پڑا اور پھر ايك عدد چھوٹی سي بس میں بیٹے کر جہاز تک پہونچے ، ہم فرش پر تھے اور بلند و بالاجہاز میں سوار ہونا تھا مدد کے لئے زینے منتظر تھا اہلیہ آگے آگے اور میں پیھیے بیٹھے ٹاکہ اگر خدا نخواستہ وہ فشارِ خون کی زیادتی سے لڑ کھڑانے لگیں تو میں سہارا دے سکوں - یوں بھی پیچے رہنے میں فائدہ ہے - بہرحال اوپر دروازے تک پہونچے کسی نے سلام کیا، جواب دیا خیر و عافیت پوچی ، اب جو نظر اٹھائی تو اہلیہ غائب ، پہاں تو کوئی سرنگ ہنیں ، وہ تو سبقت مشکل ہی ہے کرتی ہیں آخر کئیں کہاں ؛ اتنے میں ایک بچی نے جو پی آئی اے (P.I.A) کے لباس میں ملبوس تھی لینی ایر ہوسٹس تھی جس کو فارسی میں " مہمان دارِ ہوا پیما " کہتے ہیں ، سلام کیا اور کہنے لگی انکل آپ نے پہچانا نہ ہوگا۔ میں نے نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار اس سے پوچھے بیٹھا بیٹی کس کی ہو؟ اس نے باپ کا نام لیا میں نے دعائیں ویں ۔ اس نے بتایا میں نے آئی کو ان کی جگہ بٹھا دیا ہے میں اس کے سابھ ہولیا، اندر جاکر دیکھا تو اہلیہ پہلی صف میں براجمان ہیں کرسی بھی ملی اور اہلیہ بھی ۔

یہ واقعہ اگست ۱۹۹۱ء کا ہے ۔ ٹورنٹو سے اوٹاوہ جانا تھا ۔ اس وقت خیری صاحب کناڈا (Canada) میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے ۔ فون پر بات ہوئی ۔ اصرار کیا کہ میں اوٹاوہ ضرور آؤں اور ان کے بہاں قیام کروں ، فورنٹو سے اوٹاوہ کا سفر بذریعہ بس، جب وہاں لیموزین کہتے ہیں ، ہنایت آرام دہ اور سستا ہے اور بس ہر گھنٹے بعد چلتی رہتی ہے ۔ چتا نچہ میں بس اسٹینڈ گیا لائن میں لگ گیا کہ فریدوں مجھے جہلے سے علم تھا کہ کرایہ بیالیس ڈالر

ہوتا ہے۔ میں نے بچاس ڈالر کا نوٹ دیا۔ اس نے فکٹ دیا اور ساتھ ہی تئیں ڈالر والیں کئے۔ خیال گذرا کہ اس سے غلطی ہوگئ ۔ میں فاضل رقم والیں کرنے لگا تو اس نے ہما کہ آپ کیا ساتھ سال کے ہنیں ہیں ، میں نے ہما کہ آپ کیا ساتھ سال کے ہنیں ہیں ، میں کینڈین بیشک ، کہنے لگا کہ یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے بھر کہا کہ میں کینڈین بیشک ، کہنے لگا کہ یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے بھر کہا کہ میں کینڈین فاموش ہوگیا اور رقم جیب میں رکھ لی، والی پر مجھے تقریباً اکسی ڈالر کا فکٹ فاموش ہوگیا اور رقم جیب میں رکھ لی، والی پر مجھے تقریباً اکسی ڈالر کا فکٹ ملا ۔ گویا رعایت حاصل کرنے کے لئے ساتھ سال کا ہونا شرط ہے۔ شہریت ہنیں ۔ کاش اس قسم کی سہولت پاکستان میں بھی رائح ہوجائے ۔ خصوصاً جب کہ ہم اپنے ملک کو اسلامی ریاست کہتے ہیں ۔

یہ واقعہ تو میں نے برسبیل تذکرہ بیان کر دیا ۔ اب واپس اپنے سفر
کی طرف آتا ہوں ، ابھی ہم کم کس کر بیٹے ہی تھے کہ گرم گرم تولیہ آیا تاکہ ہم
من صاف کرلیں اور بھاپ سے من ہاتھ سینک لیں تاکہ نیند کا خمار ہوا
ہوجائے ۔ چند منٹ گذرے تھے کہ پھلوں کے رس کا جام آیا سفید کاغذی
رومال میں لپٹا ہوا ، تاکہ قوت بحال ہوجائے ۔ اب جہاز رن وے پر چہلے
آسسۃ پھر تیزدوڑنے لگا ۔ آہسۃ ہوا ، رکا ، مڑا ، پھر بہت تیزرواں دواں ہوا
اور ہوا میں بلند ہوگیا اور ہم اپنی منزل تہران کی جانب مجو پرواز ہوگئے ۔
سفر کی مخصوص دعا چہلے ہی پڑھی جائچی تھی ، اب کچے دیگر ضروری
معلومات کا اعلان ہوا ۔ کچے دیر بعد جہاز کے کپتان نے جہاز کے چند منٹ تاخیر
سفر کی اور بھی اور بھی مور کی اور بھی سفر کا راسۃ بتایا اور یہ بھی کہ موسم

متمام راستے اچھا ملے گا اور ہم وقت ِمقررہ پر انشاءاللہ تہران پہونچیں کے ۔ جب ہم اطمینان سے بلیھ کیے اور جوس " آب ٹمر" (۱)سے لطف الدوز ہو چکے تو ایکا یک ذہن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آگیا کہ مچھلی نے کس طرح ان کو نگل لیا تھا اور کئی روز بعد زندہ و سلامت اگل دیا اور چند روز میں ہی حضرت یونس علیہ السلام تندرست و توانا ہوگئے ۔ یہ سب کسیے ہوا ؟ ذرا عور كريس الله تعالى قادرِ مطلق ہے - حضرت يونس عليه السلام نے سچ ول سے اپنے معبودِ حقیقی سے دعا مانگی اور آیت کریمہ کا ورد کیا جس میں اسم اعظم ہے ۔ رحمت ایزدی جوش میں آئی اور چھلی نے ان کو صحیح و سالم اگل دیا یہ رب العزت کو بتانا منظور تھا کہ سے دل سے طلب کی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ، مگر شرط ہے پاکیزگی ، تن من کی پاکیزگی ، ایساتن من جس کی نشوونما پاک روزی ہے ہوئی ہو حرام مال سے ہنیں، جو اوا مر و نواہی کا پابند ہو اس کی دعا رائیگاں ہنیں جاتی ، یا شاید قدرت کو پیہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و فراست سے کام لے اور اس سے مدو صدق ول سے مانگے تو وہ دن دور ہنیں جب انسان زیر آب بھی مہینوں زندہ رہ سکتا ہے ۔ آخر آج کے سائنسی دور نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان نہ صرف زیر آب زندہ رہ سکتا ہے بلکہ دشمن پر حملہ آور بھی ہوسکتا ہے اور وشمن کے حملہ سے نے بھی سکتا ہے ۔ آخر آب دوز کیا ہے؟

آج جب ہم فضائے بسیط میں پرواز کررہے ہیں تو یہ بھی اس ہی اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کی عطا کردہ عقل و شعور کا صدقہ ہے کہ مہینوں کا سفر

کھنٹوں میں طے ہوجاتا ہے ، تو مچر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كو معراج روحاني ہوئى تھى يا جسمانى ﴿ - بِحب مخلوق الله تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اتنی ترقی کرسکتی ہے تو خالق تو خالق کل ہے " کن فکیون " اور حیثم زدن میں سب کھے جو پروردگار چاہے ہوسکتا ہے ۔ ہاں اگر انسان فهم و عقل و خرد سے عاری ہوجائے تو قعر مذلت اس کی تقدیر بن جاتا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت صرف ثواب کی خاطر کرتے ہیں نہ تفکر کرتے ہیں نہ تعقل - نہ تو تدہر کرتے ہیں اور نہ تامل - زور تقلید، بیعت اور مریدی پر دیا جاتا ہے ۔ حالانکہ دین اسلام میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذے دار ہے ہم رور اسلام اور رور قرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں - ہم صرف قرآنی تعلیمات کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور عمل میں کورے ہیں - ہم تو فروی مسائل میں الحجے ہوئے ہیں ۔ کاش ہمارے علمائے کرام فروی مسائل میں الجھنے کے بجائے قرآنی تعلیمات عام کرنے میں لگ جائیں، خود عامل ہوں اور دوسروں کو دعوت عمل دیں ، خود غور و خوض کریں اور دوسروں کو بھی غور و خوض کی تلقین کریں ۔ حضورِ اکرم کی اتباع کریں ان کا اخلاق ا پنائیں - آمین -

جی چاہ آ ہے کہ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا طپوں کہ محجے سیاست سے کوئی دلچی ہنیں مگر کاش کہ ہم سیاست میں بھی اپنے رہم کامل رسول اکرم ، صحابہ کرام و اہل بست عظام کی پروی کریں تو دین اور دنیا دونوں سنور جائیں ۔

کی محد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اگر ہماری سیاست خوف خدا سے عاری سیاست ہے تو السی سیاست کس کام کی ، جیسا کہ قبل بھی عرض کر حیکا ہوں کہ ہر شخص روز قیامت اپنا آینا بوجھ اٹھائے گا اور اپنے عمل کی سزا و جزایائے گا۔ تو سمھے سے بالا بات ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں کر سیوں کی سیاست (Horse Trading) کیوں عوام بیجارے حرب اقتدار اور حرب اختلاف کی حکی کے دو پاٹوں کے یج کس رہے ہیں ۔ ایوان بالا میں بیٹھنے والے یہ بھی دیکھیں کہ جو ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ کتنی ترقی کر کے ہیں آخر کیوں ؟ ہم عور ہی ہنیں كرتے \_ نصف ملك ايم سے عليحده جوجيا ہے اور باقی كے بھی پیچے پاؤے ہيں -ہم اپنے قومی وقار کو کیوں تھیں لگارہے ہیں ۔ ذرا ہمارے دانشور اور اولوالالباب، سیاست دانوں کو اصل حقائق سے آگاہ کریں اور وہ آپس کے جھکر وں سے کنارہ کشی کر کے قومی نظریے کو اجاگر کریں ۔ بقول حکر مراد آبادي:

> ان کا جو کام ہے ارباب سیاست جانیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہونچ

مذکورہ بالا خیالات کچے یوں ہی مرے ذہن میں آگئے جو میں نے تحریر کردیئے اور اب ہم ان خیالات سے دامن چھڑا کر رودادِ سفر کی طرف مچر

رجوع کرتے ہیں ۔

تھوڑی دیر میں ایر ہوسٹس نے پیغام دیا کہ کیپٹن نیاز نے سلام کما ہے اور فرمایا ہے کہ کچے دیر بعد وہ آپ سے ملیں گے ۔ میں اس نام کے کیمین سے واقف تو نہ تھا لیکن خیال گذرا کہ کسی دوست کے دوست یا عزیز ہوں كے ، چنانچ اليا ى ہوا - وہ تشريف لائے اپنا تعارف كرايا ميرے ايك دوست کے قریبی عزیر تھے طبیعت بہت خوش ہوئی ۔ میں ان کی اور دیگر اسٹاف کی خوش اخلاقی ہے بہت متاثر ہوا، مچر ناشتہ آیا، سب نے ناشتہ کیا، ناشة كيا پورا كھاناتھا - اس طرح تہران تك كا ڈيرھ كھنٹے كا سفر باتوں باتوں س كث كيا - ناشة كے دوران عابدي صاحب تشريف لائے اپنا تعارف كرايا وہ چیف میزبان تھے ۔ فرمایا کسی چیز کی مزید ضرورت ہے میں نے عرض کیا ہر چنز وا فرہے ۔ مجھے الیہا محسوس ہوا کہ پی آئی اے میں کافی بہتری آ حکی ہے ۔ یہ ایک اتھی علامت ہے ۔ خدا کرے کہ بیہ قائم و دائم رہے ۔ جہاز وقت مقررہ پر تہران ایرپورٹ پرزمین بوس ہوا لیعنی اترگیا ۔ ہم نہینے سے ہفت آسمان کی سیر کرتے ہوئے زمین پر اتر آئے تہران ایرپورٹ پر ابھی سرنگ (Tunnel) کارواج ہنیں ہوا ہے ۔ نیچے اترے تو ناصر رصنا صاحب جو ایران 'سِ بِی آئی اے (P.I.A) کے کنٹری منتجر (Country Manager) ہیں ،

ناصر رضا صاحب سے گذشتہ شب ہی فون پر گفتگو ہو تھی ، سلام دعا کے بعد ناصر صاحب نے فرمایا آپ سے بچر ملاقات ہو گی اور ایک صاحب کی

طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی راہ نمائی کریں گے ۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ ہو کئے ۔ ہم پاسپورٹ کنٹرول " بازدید گذرنامہ " سے ہوتے ہوئے بیکیج بال میں الميوني تو سامان آجياتها - سامان البحي ٹرالي پرركھائي تھاكه وہ صاحب مجر نظر آئے اور ان کے ساتھ ی کسٹم سے بغیر کسی دشواری کے باہر آگئے ۔ شیکسی اسٹینڈ پر ڈالر ریالوں میں تبدیل کرائے، فارسی میں تبدیل کرنے کو عوض کرانا کہتے ہیں ۔ ایک ڈالر کے ۱۹۲ ( ایک سو باسٹھ) تومان یا ۱۹۲۰ (ایک ہزار جے سو بنیں )ریال ملے - ان صاحب نے اپنی ریالوں سے میکسی (Taxi) والے کا کرایہ دے دیا، ہوٹل کا پتا تھایا اور جھے سے فرمایا کہ کرایہ دے دیا ہے اب اسے کچے دینے کی ضرورت مہنیں ہے - Taxi Driver سینی آقائے را نندہ نے ہوٹل بہونچایا ۔ میں ان کو ایک ہزار ریال دینے لگا تو بہلے تكلف فرمايا لعني تغلب كيا (فارس مين تكلف كو تغلب بولت بين )- بهر بخوشي قبول کر لیا ۔ ایک ہزار ریال سے آپ یہ بالکل نہ بھیں کہ میں نے عائم طائی کی قبر پر لات ماری اور ایک ہزار ریال بطور ٹپ دے دیئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی رقم نہ تھی ، ایک ہزار ریال لینی سو تومان تقریباً بیس روپے ہی بنتے ہیں جو آقائے را نندہ کی خوش اخلاقی کا انعام تھا۔ " ہوٹل کارون یہ بات ذہن میں رکھنے کہ یہ ہوٹل کارون ہے ہوٹل "قارون " مہنیں - قارون تو مع خزانه کبھی کا زمین میں دفن ہو جیاہے ۔ لفظ کارون غالباً کاروان سے یا کارواں سرائے سے اخذ کیا گیا ہے اہل ایران حروف حذف کرنے میں ماہر ہیں اس ہوٹل میں میرے لئے انتظام بی آئی اے (P.I.A) نے کرایا تھا - ہوٹل

اچھا اور خدمت معقول تھی، ہوٹل کی انتظامیہ کے لوگ ٹوٹی چھوٹی انگریزی
بول لینے تھے ۔ وہ انگریزی میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے اور میں فارس
میں، اس طرح دونوں طرف مشق سخن جاری رہی جس کا فائدہ بہر حال مجھے
زیادہ پہونچا میری فارس نکھرتی رہی اور دھڑکا جاتا رہا ۔

ہوٹل کے ڈائٹنگ ہال میں کچے کام ہورہا تھا لہذا ہم نے کرے میں ہی دو پہر کا کھانا منگوالیا - ایران میں دو پہر کے کھانے کو ناہار اور شج کے ناشتے کو صحانہ کہتے ہیں - فارسی الفاظ میں اس لئے جگہ جگہ لکھتا جاتا ہوں کہ جب آپ وہاں کا سفر کریں تو آپ کو آسانی ہو - کھانا لینی ناہار عمدہ اور کافی ارزاں تھا جس کا ذکر بعد میں بچر کبھی ہوگا - ہمارے کرے میں ایک میز پر چائے شکر کی ڈلیاں (جب اہل ایران قند کہتے ہیں)، فنجان اور تھر ماس رکھا ہوا تھا - غرض یہ کہ چائے کا اہلاً پانی تھر ماس میں منگوالیں اور جتنی چاہے چائے پیتے خرض یہ کہ چائے کا اہلاً پانی تھر ماس میں منگوالیں اور جتنی چاہے چائے پیتے رہیں - چائے کے ابلتے پانی کو "آب جوش "کہتے ہیں -

تھر ماس اور "آب جوش " کی افادیت کا علم دوسرے دن ہوا ۔ بگر تقریباً ساڑھے چے بجے فون پر ہم نے چائے لائے کیلئے کہا ، آقائے فدمتگار تشریف لائے ۔ دق البب کیا اور یااللہ کہا ، ہم کچے نہ سمجھ سکے دوبارہ انہوں نے قدرے زور سے دق الباب کیا اور بلند آواز سے یااللہ کہا ۔ ہماری زبان سے بھی بے ساختہ یااللہ نکل گیا ۔ ہماری زبان سے یااللہ سنتے ہی دروازہ کھلا سے بھی بے ساختہ یااللہ نکل گیا ۔ ہماری زبان سے یااللہ سنتے ہی دروازہ کھلا آقائے فدمتگار داخل ہوئے سلام دعا ہوئی ہم نے دیکھا کہ آقائے فدمتگار تھرماس لئے حاضر ہیں ۔ فرمایا "آب جوش " حاضر ہے اور فرمایا ہم چیز موجود

ہے۔ چائے بنائیے اور ہی بھر کے پیجئے کوئی پابندی ہنیں۔ دوسرا تھرماس جو چہلے ہے موجود تھا والیں لے گئے۔ جانے سے پہلے ان کی ضدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ وہ سلامتی کی دعاکرتے والیں گئے۔ ایران کا دستورہ دق الباب کرنا اور یااللہ کہنا جب تک آپ یااللہ ہنیں کہیں گے وہ کمرے میں داخل ہنیں ہوں گے۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں افظ آقا یا آغا جناب یا مسڑی جگہ استعمال ہوتا ہے اور ضدمتگار کو بھی آقا کہنے کا لفظ آقا یا آغا جناب یا مسڑی جگہ استعمال ہوتا ہے اور ضدمتگار کو بھی آقا کہنے کا رواج ہے، میں جھتا ہوں کہ یہ طریقہ اسلامی اقدار کے عین مطابق ہے ہر رواج ہے، میں جھتا ہوں کہ یہ طریقہ اسلامی اقدار کے عین مطابق ہے ہر

## تہران میں ایک یوم کا قیام

91-14-14

ہمران میں چند اہم زیارت گاہیں ہیں اور تاریخی مقامات بھی ۔ ہم پروگرام بنای رہے تھے کہ ناصر رضا صاحب کا فون آگیا، ہمیں ان کے گھر تعزیت کے لئے جانا تھاکیونکہ چندروز قبل ہی ان کے برادر نسبتی کا کراچی میں ان تعزیت کے لئے جانا تھاکیونکہ چندروز قبل ہی ان کے برادر نسبتی کا کراچی میں ان تقال ہوگیا تھا، طے پایا کہ ہم لوگ ان کے گھر پانچ ہیے جائیں گے والی پر تہران کی تھوڑی بہت سر کریں گے ۔ چنا نچہ ان کے گھر پہونچ گئے لیکن جلد والیں نہ آسکے ان کا اصرار تھا کہ ہم رات کا کھانا کھا کر ہی والیں جاسکتے ہیں ۔ والی نہ ہونا میزبان کی ہوئی جانا تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے لیکن لوٹنا میزبان کی مرضی سے ہوتا ہے المان مقولہ بالکل صحیح

ثابت ہوا ، اہل ایران رات کے کھانے کو "شام " کہتے ہیں گویا ہم شام کھاکر لوٹے تو کافی دیر ہو جکی تھی ۔ دوسرے دن سات بجے شام کی فلائٹ سے ہمیں مشہد جانا تھا ۔ اور والی پر تہران تقریباً ایک ہفتہ قیام کرنا تھا ۔ لہذا دوسرے دن ہم صرف ایک زیارت سے مشرف ہوئے جس کا ذکر اب آرہا

# **کوہ ہی ہی شہر بانو**

مسجدِ مقام غیبت شہر بانو شہر سے تقریباً سات یا آٹھ کیلومیٹر پر ایک بہاڑی پر واقع ہے ۔ یہ بہاڑی بی بی شہر بانو یزد جرد بن شہر یار کی بیٹی تعنیٰ حضرت امام حسين عليه السلام كى زوجه امام زين العابدين عليه السلام كى والدہ محترمہ کے نام سے منسوب ہے ۔ روایت ہے کہ پہاڑی پر پہور کے کر آپ نے دعا کی کہ زمین شق ہوجائے اور میں زمین دوز ہوجاؤں ، چتانچہ الیابی ہوا اور آپ غائب ہو گئیں لیکن آپ کی چادر کا کچے حصہ باہر رہ گیا جس سے شناخت ہوئی ۔ یادگار کے طور پر ایک مسجد اور روضۂ اقدس موجود ہے ۔ روضے کے باہر لکھا ہوا ہے "آسآنہ، مترکہ حضرت بی بی شہر بانو " خوش آمدید - المتاس دعا داریم، مزار کے دروازے پر لکھا ہوا ہے " عکس ممنوع است "، حفاظت کے لیے ایک آدمی موجود ہوتا ہے ۔ ساتھ ہی ایک بکس ہے جس میں لوگ حسب حیثیت رقم (بول) ڈال دیتے ہیں ۔ وہ آدمی کسی سے کوئی رقم ہنیں لیتا ۔ جب ہم پہاڑی کے دامن تک پہونچتے ہیں تو پہلی چیز جو توجہ کا مرکز بنتی ہے یہ تحریر ہے ۔ (یہ امر شخفیق طلب ہے کہ یہ مقبرہ حضرت شہر بانو جن کا اوپر ذکر ہوا انھیں کا ہے یا کسی اور بزرگ خاتون کا ہے جن کا بھی نام شہر بانو تھا) "واللّٰداعلم بالصواب

توجبہ .....توجبہ

#### خطر ! ريزشي كوه !

گویا آب کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ توجہ سے چلیں - راستہ خراب ہے اور بہاڑی سے گرنے کا خطرہ ہے ۔ یہ مسجد اور روضہ دامن کوہ سے پانچ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے ۔ کاریں (جس کو اہل ایران ماشین کہتے ہیں)اور ٹیکسیاں یہاں تک آسانی سے آتی ہیں لیکن بس یہاں تک مشکل ہی سے جاسکتی ہے کیونکہ سڑک ناہموار اور تنگ ہے ۔ اس بلندی پر ایک وسیع اور مسطح چبوترہ ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک کو ٹھڑی ہے جس میں جالی دار لوہے کی کھڑکی ہے جو بند رہتی ہے اور جس کے باہر لوگ شمع روشن کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ یہاں ایک پانی کا حیثمہ تھا جو اب بند ہوگیا ہے ۔ یہ اس کی صرف یادگار ہے ۔ اس چبوترے کے اوپر تنس پینتیں زیوں (Steps) سے چرے کر دو منزلیں طے کر کے روضے تک پہونچتے ہیں ۔ عمارت چھوٹی ہے لیکن طقہ وسیع اور پخت ہے ۔ روضے کے پشت سے قدیم شہر رے (Ray) دکھائی دیتا ہے ۔ اصل شہر تو ختم ہو جیا ہے کھے کھنڈرات باقی ہیں ۔ آس پاس کا علاقہ صنعتی علاقہ بن حیا ہے ، نہ تو " رے " رہا اور نہ عمر ابن سعد جس نے اسی " رے " کی حاکمیت کے ان میں وہ ظلم عظیم کیا جس پر تاقیامت دنیا آنسو

بہاتی رہے گی ۔ بہرحال " رے " کا ذکر بعد میں تفصیل سے ہوگا، روضے کے باہر ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں موم بتیاں ، ہرے رنگ کی پٹیاں اور تبرک کی شیرینی فروخت ہوتی ہے ، اندر ایک عالم زیارت پڑھاتے ہیں ۔ جن کی آواز ہنایت ہی پر درد ہوتی ہے ۔ اگر کسی نے کچے دے دیا تو قبول کر لیتے ہیں لیکن مطالبہ کبھی کسی سے ہنیں کرتے ۔ لوگ مٹھائی کی گولیاں باہر دکان سے خریدتے ہیں ، مزار سے مس کرتے ہیں اور سائق لے جاتے ہیں ۔ یہاں ا یک حیرت کی بات عرض کرنا چاہمآ ہوں کہ میری شریک حیات جو " فشارِ خون "کی مربینہ ہیں جھ سے بہلے وہاں پہوی کی کئیں حالانکہ یہ سیرصیاں کافی او نجی ہیں جن پر چردھنا ہم جسیوں کیلئے آسان مہنیں مجھے یقین کامل ہے کہ یہ رسول اور آل رسول سے محبت ہے جو انسانوں کو پہاں تک تھینے لاتی ہے۔ والسي پر ہم قديم شہر " رے " جاسكتے تھے ليكن طے كياكہ وہاں مشہد سے والسي پر جائيں گے كيونكہ وہاں كى تمام زيارات كے لئے پورا دن چاہئے ۔ چنانچہ ہم والیں ہوٹل لوٹ آئے اور باقی وقت آرام کیا کیونکہ ہم کو سات کے کی بروازے مشہد مقدس جانا تھا۔

# <u>مشہد کے لئے روانگی</u>

ہوٹل سے روائگی کے لئے را نندہ علیزادہ کو پہلے ہی بہادیا تھا۔ چنانچہ وہ کھیک وقت پر وقت کو سر وقت کہتے ہیں ) تھیک وقت پر (فارس میں ٹھیک وقت یا مقررہ وقت کو سر وقت کہتے ہیں ) آگئے تھے۔ سامان کار میں رکھا، ہوٹل والوں کو خدا حافظ کہا اور روانہ ہوگئے۔

ا برپورٹ یا فرودگاہ پہونچے تو علیزادہ نے معانقہ کیا اور فارس کا معروف فقرہ " به سلامت روی و باز آئی " ادا کیا ہم نے سامان حمال کے سیرد کیا اور اس کے ہمراہ ہولئے ۔ سیکیوریٹ سے گذر کر ایران ایر کے کاؤنٹر پر پہونے گئے - چار پانچ کاؤنٹر کھلے ہوئے تھے۔اس کے باوجود ہر کاؤنٹر پر بھیر تھی تنس / پینتنس منٹ کے بعد ہمارا نمبر آیا ۔ سامان سیرد کیا اور بورڈنگ کارڈ لے کر خوشی محسوس کی اور ڈیارچر لاؤنج (Departure Lounge) کی طرف رخ کیا ۔ ہماری سیٹ لینی شمارۂ صندلی / نمبر ۱۱۷لف اور ۱۷ بے تھا۔ بورڈنگ کارڈ کو فارسی میں " کارت ِ سوار شدن به ہوا پیما " کہتے ہیں اور جس مقام کا سفر کررہے ہوں اسے " مقصد " کہتے ہیں - انگریزی میں اس کو Destination کہتے ہیں لائف وستُ اندُريور سيتُ كو " جليقة نجات زيرِ صندلي شما است " كهت بين -جہاز میں سوار ہوئے اپنی نشست پر براجمان ہوئے ۔ جی یہی چاہما تھا کہ جہاز جلد اڑے اور مشہد بہونچ تاکہ اپنے جداعلیٰ کے مقبرے کی زیارت نصیب ہو کہ ای مقصد کے لئے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ جہاز وقت مقررہ سے تقریباً بیس منٹ دیر سے محو پرواز ہوا لیکن وقت مقررہ پر مشہد میں زمین بوس ہوا جس جہازے ہم نے سفر کیا بہت بڑا تھا اس میں تقریباً تین سو مسافر سفر كررے تھے اور يہ معلوم كركے خوشى بھى ہوئى اور تعجب بھى كه تہران اور مشہد کے درمیان چودہ/ پندرہ پروازیں روزانہ چلتی ہیں اس کے باوجود سیٹ ملنا د شوار ہو تا ہے اور کئ کئی روز انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ پاکستانی بھائیوں کو چاہئے کہ کراچی سے روائلی سے قبل ہی تہران سے مشہد کی سیٹ کی توشیق

كراليس ورنه بردى وشواريوں كا سامناكر ناپرتاہے، بہرحال ہم نے اپنا سامان · ورودت حال ﴿ من مرالی پررکھا اور باہر کی طرف رواں دواں ہوئے - بال کے برونی حصے میں دو حضرات نظر آئے جو جسم و جسامت اور کباس سے پاکستانی لک رہے تھے۔ ہم نے اراد تأ قدرے بلند آواز میں کہا کہ یہ تو پاکستانی بھائی لگ رہے ہیں دراصل ہم اپنی آواز ان حضرات تک پہونچانا چاہتے تھے چنانچہ ہماری آواز ان حضرات تک پہونچی اور ادھرسے فوراً جواب آیا "آپ ر صنوی صاحب تو ہنیں ہیں " میں نے عرض کیا کہ مجھے علی اکبر رصنوی کہتے ہیں " فرمانے لگے آپ ہی کو لینے آئے ہیں ۔ علیک سلیک ہوئی انھوں نے ٹرالی سنبھالی اور ہم نے اپنے ول کو ، کہ مشہد پہونج کھیے جس کی آرزو میں ہم نے رخت ِ سفر باندھا تھا ۔ ہم باہر آئے ، ان حضرات نے شیکسی لی اور ہم سب بیٹے کر ہوٹل جواہری پہونچے - ان حضرات کے نام ارشد حفیظ اور انوار علوی تھے ۔ ناصر رصنا صاحب نے پہاں بھی عنایت فرمائی ۔ بعد میں بھی ان حضرات سے ملاقات ہوتی رہی ، یہ حضرات بہت ممدو معاون ثابت ہوئے کرچہ ان سے ہماری پہلی ملاقات تھی ، تہران سے مشہد تک کا سفر پر سکون اور فصنا، ہموار رہی ۔ جہاز بھی بہت آ ہستگی سے زمین بوس ہوا راستے میں ہماری تواضع ہوئی جس کے لئے کچھ مرد حضرات اور کچھ مستورات پورے جاب کے ساتھ میز بانی کرری تھیں ، گویا ایرانی حجاب خواتین کی کارکردگی میں کسی طرح حارج ہنیں ہوتا خواہ وہ زمین پر ہوں یا فضائے بسیط میں ہر جگہ محوِ کار رہتی ہیں ۔ جاب سے فحاشی و عربانی کا خاتمہ تو ہوا کیکن ان کی

کار کردگی متاثر بہنیں ہوئی ۔ گویا عور تیں ایران کی ترقی میں برابر کی شریک ہیں ۔ انھی قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے ۔ ہوٹل پہوی کم ہم نے بہت کو شش کی کہ آقائے ارشد حفیظ اور انوار علوی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں کیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے فرمانے لگے کہ اٹھیں کہیں اور جانا ہے ۔ مچر آنے کا وعدہ کیا اور تشریف لے گئے ۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہونچے تو وہاں تین عدد بلنگ تھے ۔ بستریا پلنگ کو فارسی میں " شختِ خواب " کہتے ہیں اس کے سوا صروریات کی تمام چیزیں مہیا تھیں مثلاً ریفریجریٹر، ٹیلیویون وغيره ، تيس ڈالريوميه كرايه تھا جس ميں ناشتة يا" صحابة " شامل تھا - ہوٹل " حرم مقدس " سے بہت قریب بارہ/ پندرہ منٹ پیدل کا راستہ تھا ، ہم ہمیشہ پیدل ہی آتے جاتے رہے ۔ تہران سے مشہد فرودگاہ اور فرودگاہ سے ہوٹل اس میں کئی کھنٹے لگ گئے، اہلیہ کافی تھک جکی تھیں حرم مقدس کے مینار اور گنبد جگرگارہے تھے اور ہماری نظروں کے سلمنے تھے ۔ ہم نے دور سے ہی سلام پیش کیا اور معذرت بھی کہ اس وقت حاضری مہنیں دے سکتے جتانچہ کمرے میں طبے گئے۔

سب سے پہلے تہران فون کرکے ناصر رضا صاحب کا شکریہ ادا کیا ۔
اس کے بعد پاکستان فون کیا کہ اپنی خیریت بتاسکیں اور گھر والوں کی خیریت معلوم کریں ۔ تہران فون کرنے میں تو کوئی دقت بہیں ہونا چاہئے تھی اور نہ ہوئی ۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ چند ہی منٹ میں پاکستان فون مل گیا ۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ایران میں فون کا انتظام بہت اچھا ہے اور اخراجات بھی

بہت ہی کم ہیں ۔ چونکہ بہت تھے ہوئے تھے ۔ کھانا کرے میں ہی کھایا ۔ قصر نمازیں ادا کیں ۔ نماز کا معقول انتظام ہر کمرے میں ہوتا ہے ۔ جانماز، تسیح، سجدہ گاہ، دعاکی کتاب اور سب سے بڑھ کریے کہ ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان ہوتا ہے ۔ ضروریات سے فارغ ہو کر سوگئے ۔ صح اذان کی آواز سن کر بیدار ہوئے ہو کے اذان کی آواز سن کر بیدار ہوئے ہو کی اذان کے بعد مساجد میں تقریباً پندرہ منٹ دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد نماز صح ادا ہوتی ہے ۔

ہم تیار ہوکر نیچے آئے ۔ ناشۃ کیا اور حرم کے لئے پیدل ہی روانہ ہوئے ۔ جیسا کہ پہلے عرض کر جیا ہوں ہوٹل سے حرم نظر آتا ہے ۔ دو راؤنڈ ا باؤٹ جے فارس میں میدان کہتے ہیں گذر کر حرم کے بیرونی احاطے میں داخل ہوئے ۔ ہمارا ہوٹل خیابان امام رضاً (جس کا پرانا نام خیابان تہران تھا اور یہی سڑک تہران تک جاتی ہے ) پر واقع ہے ۔ بہت کشادہ اور دو رویہ ہے ، در میان میں خوبصورت اور سرسبز پودے لگے ہوئے ہیں سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہیں جن میں ہر طرح کی روز مرہ کی اشیاء موجود ہیں ۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد جس چیزنے سب سے پہلے محصے متوجہ کیا وہ کمآبوں کی دکان تھی ۔ میں داخل ہو کر کتابوں پر نظر دوڑانے نگا کہ ایک طرف سے آواز آئی ۔ " چہ می خوابی "آپ کیا چاہتے ہیں ؟ " چہ می خوابی " اتنی تیزی سے کہا کہ میرے لئے مجھنا قدرے مشکل ہوا ۔ جدید فارسی مجھنے میں دو دشواریاں ہیں پہلی یہ کہ ایرانی بہت سرعت سے بولتے ہیں دوسرے یہ کہ ہماری فارس کتابی ہے اور حافظ و خیام کے دور کی ہے ۔ اس کے علاوہ گفتگو کی زبان میں

ایران کے اپنے مقامی ثقافتی اور ہتذبی رنگ کی جھلک ہوتی ہے ۔ مقام کی تبدیلی سے فارسی زبان میں معانی بدل جاتے ہیں ۔ میں نے مشہد میں راہمائے مشہد خریدی تو یہ ایک کتاب تھی جس میں مشہد کے تمام تاریخی مقامات اور زیارت گاہوں کا ذکر تھا ۔ اس کے برعکس جب میں نے تہران میں راہمنائے تہران کتب فروش سے طلب کی تو مجھے صرف تہران کا نقشہ ملا میں نے تقصیل مانگی تو جواب ملا اس قسم کی کتاب مہنیں ہے ۔ اس کے علاوہ ایرانی بہت سے حروف حذف کرجاتے ہیں جس کا ذکر بعد میں ہوگا ، ایک د شواری یہ بھی ہے کہ بہت سے الفاظ جو قدیم فارسی میں مستعمل تھے اب متروک ہو بھیے ہیں اور ان کی جگہ جونئے الفاظ رائج ہوئے ہیں ہم ان سے ناواقف ہیں ۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے جس پر بعد میں خامہ فرسائی ہوگی ۔ میں نے عرض کیا "رہ نمائے مشہد می خواہم " میری حیرت کی انہتا نہ ری چند سیکنڈ میں میرے سامنے ایک کتابحہ تھا جس کے اوپری سرمے پر تحرير تھا" راہمنائے مشہد " میں نے الث پلٹ کر دیکھا تو دوسری طرف انگریزی میں لکھاتھا (A Guide to Mashhad) میں مزید کتابیں دیکھنے لگا ۔ غالباً دکان دار نے بھانپ لیاکہ میں کتابوں کا شائق ہوں ، پہنانچہ انھوں نے ایک اور کتاب پیش کی "راہمنائے خراسان " - یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی کی تحریر کردہ ہے ۔ ڈاکٹر علی شرایعتی میرے محبوب مصنف ہیں دو سوسے زائد کتابیں تحریر کر چکے ہیں اور میں ان کی متعدد کتابیں پڑھ حیا ہوں ۔ ان کتابوں کے علاوہ میں نے چند اور کتابیں خریدلیں اور حرم کی جانب روانہ ہو گیا ۔

تقریباً بندرہ منٹ میں حرم کے برونی میدان میں داخل ہوا ۔ اس سے گذر کر اندرونی صحن میں داخل ہوا ۔ اس صحن کے مختلف حصوں میں دفاتر ہیں ۔ ا یک دفتر کا نام دفتر بین المللی ہے جہاں مختلف زبان جلننے والے علماء اور حضرات موجود ہوتے ہیں تاکہ جو لوگ فارس زبان سے ناواقف ہیں ان کی مدد کی جائے ۔ صحن کے بیرونی حصے میں مختلف رواق الگ الگ ناموں سے موسوم ہیں ۔ مثلاً بست شیخ حر عاملی ، صحن انقلاب ، بست شیخ طوسی ، صحن جمہوری اسلامی ، بست ِ شیخ بہائی ، صحن گوہر شاد اور صحن امام - اس کے علاوہ برونی صحن میں روابط عمومی کے لئے چھوٹے چھوٹے عارضی اطاق یا کیبن (Cabins) ہیں جو زائرین کی رہمنائی کرتے ہیں ۔ انتظامات ہنایت ہی معقول ہیں تاکہ کسی زائر کو دقت نہ ہو ۔ اندرونی صحن میں کافی بڑا فوارہ ہے ۔ اس کے چاروں طرف چینے کے پانی اور بیٹھنے کا انتظام ہے بہاں سے گذر کر اصل مقبرے میں داخل ہوتے ہیں - مقبرے میں دافلے کو دو حصول میں تقسیم کردیا گیا ہے ۔ قدیم دروازے سے خواتین داخل ہوتی ہیں اور ایک نئی راہ داری یا بزے ایوان سے گذر کر مرد حضرات داخل ہوتے ہیں اس طرح ایک حصہ مروں کے لئے اور ایک حصہ عورتوں کے لئے مخصوص ہوگیا ہے چونکہ ازوں م ہوتا ہے ایسے میں اگر کوئی چھڑ جائے تو تلاش میں بہت دشواری ہوتی ہے ۔ ہدا زائرین پہلے ہی آلیں میں طے کر لیتے ہیں کہ زیارت کے بعد کماں سب یکجا ہوں گے ۔

ہم نے یہ طے کیا کہ زیارت امام کے بعد فوارے کے پاس چالیس/ پینتالیس منٹ کا وقت گذار کر ایک دوسرے کا انتظار کریں گے ۔ اگر ہم

ضرورت ہے:-

دونوں میں کسی کو دیر بھی ہوجائے تو بھی وہاں سے کہیں اور ہنیں جائیں گے چنانچہ الیابی ہوا۔ زیارت امام کے بعد میں فوارے کے پاس والیں آگیا۔ کچھ دیر بعد اہلیہ بھی آگئیں ، میں نے اہلیہ سے پوچھا کہ جالی تک رسائی ہوئی کہ بنیں ، فرمایا ہوئی تو لیکن ایک عجیب عالم میں ۔ فرمانے لکیں " بہت بھیر مجرکا تھا میرے لئے وہاں تک پہو مجنا دشوار تھا ۔ اسی دوران میں دو ایرانی خواتین ایک ضعفہ کو ایک وہیل چیز (Wheel Chair) پر لے کر آبستہ آہستہ آگے بوھ رہی تھیں ۔ میں بھی ان کے سہارے بوطتی رہی بہاں تک کہ وہ خواتین جالی کے قریب پہونج گئیں اتنے میں ایک ریلا ایساآیا کہ وہ مع ضعیفہ کے بائیں جانب نکل گئیں اور تھوڑے فاصلے پر جالی کے قریب پہونج گئیں اور میں بھی خوش نصیبی ہے داسنی طرف جالی کے پاس پہویج گئی جالی کو بوسہ دیا اور دعائیں مانگتی رہی ۔ وہاں سے نکلنا بھی اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ وہاں تک پہونچنا بہر حال خداوند کریم کاشکر ہے کہ ایک دوسرے ریلے کے ساتھ آسانی سے باہر نکل آئی اور اب آپ کے سلمنے موجود ہوں " - حقیقت تو بیہ ہے کہ یہی روز کا دستور ہے ۔ پھر جھے سے سوال ہوا کہ میری رسائی ہوئی کہ ہنیں ، میں نے عرض کیا کہ " مرد عموماً زیادہ پا بندِ نظم و ضبط (Disciplined) ہوتے ہیں ۔ میں ایک صف میں کھڑا ہوگیا اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جالی تک پہو پنج ہی گیا لیکن وہاں سے نکانا زیادہ دشوار ثابت ہوا ۔ بہر حال خدا کا شکر ہے ۔ مراد بر آئی " - اس طرح مشہد آمد کے دوسرے دن زیارت نصیب ہوئی ۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اس افراتفری کی کیا

اتنی جلدی ہے کہ جلدی ہی مری وجر تاخیر ہوئی جاتی ہے

اور لوگ ایک اصول کے شخت کیوں جالی تک مہنیں جاتے اور جلد کیوں مہنیں وہاں سے والیں آجاتے ٹاکہ دوسرے حضرات بھی آسانی سے زیارت کرلیں ۔

ادب کا تقاضا تو یہی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پہوپی کر لوگ ادب کے تقاضے بھول جاتے ہیں اور حذبات سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ہے خودی طاری ہوجاتی ہے ۔ جالی تک پہوپی کر چیٹے بہتے ہیں ، آہ و زاری کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا ملنگتے ہیں یہاں تک کہ دوسرا ریلا ان کو باہر کی جانب ڈھکیل دیتا ہے اور یہ سلسلہ شب وروز جاری رستا ہے ۔ کوئی کسی کی شکایت ہنیں کرتا بلکہ سب کے لئے دعا کرتے ہیں ۔ چونکہ سب کے ساتھ وہ بھی ایک فرد ہے لہذا امید رکھتا ہے کہ اس کی دعا بھی مستجاب ہوگی ساتھ وہ بھی ایک فرد ہے لہذا امید رکھتا ہے کہ اس کی دعا بھی مستجاب ہوگ یہ ایک الیااصول ہے جس سے کسی کو اختلاف ہنیں ہوسکتا ۔

#### ایک نکته

پھلے صفحات پر آپ نے پڑھا ہوگا بست شخ بہائی ، صحن گوہر شاد ، صحن اللہ عنی اللہ عام اصطلاح ہے ۔ معنیٰ کے لحاظ سے وہی ہے جو عام طور پر سمجھا صحن ایک عام اصطلاح ہے ۔ معنیٰ کے لحاظ سے وہی ہے جو عام طور پر سمجھا

جاتا ہے ۔ لیکن بست کے ایک خاص معانی ہیں جس کو اردو میں آپ " پناہ گاہ" کہہ سکتے ہیں ۔ چھلے وقتوں کی بات ہے جب شامی دور دورہ تھاتو علماء اور دیکر اکابرین ملت ، شامی کروفر سے بچنے کے لئے بست میں داخل ہوجاتے تھے ۔ یہاں پہونچنے کے بعد وہ شاہی قوانین سے محفوظ ہوجاتے تھے ۔ یہی فرق بست اور صحن میں ہے، ہزار خرابیوں کے باوجود ایک اصول تھا جس پر عمل ہوتا رہاتھا۔ لینی کبھی البیا ہنیں ہوا کہ حکومت کے عمال نے کسی فرد کو بست سے گرفتار کیا ہو اور بہ بیان دے دیا ہو کہ بست سے مہنیں صحن سے گرفتار کیا ہے۔ آج جب کہ ہم مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عملاً ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو سیاسی وجوہ کی بنا پر گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری پہلے عمل میں آتی ہے اور وارنٹ اوف ارلیٹ (Warrant of Arrest) بعد میں بنتا ہے ۔ گویا ہم چھلے دورے بھی گئے گذرے ہیں ۔ پاکستان میں بھی "آزاد علاقہ " کی یہی کچے کیفیت ہے پاکستان میں اگر کوئی شخص " آزاد علاقہ " بہون کم جائے تو آج بھی گرفتاری سے محفوظ ہوتا ہے لیکن ایران میں یہ طریقہ ختم ہوگیا ہے ، اسلامی جمہوریہ ہے اور قانون سب کے لئے برابرہے -

زیارت سے مشرف ہو کر ہم ہوٹل کی طرف آرہے تھے کہ تقریباً
ساڑھے گیارہ بج ہوٹل کے سامنے والی مسجد سے اذان سنائی دی، تعجب ہوا،
دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مشہد میں زوال کا وقت ہونے والا ہے
ساڑھے گیارہ بج نماز ہوگ، تہران میں ظہر کی نماز کے لئے اذان تھیک بارہ
بج ہوتی ہے ۔ یہ اکتوبر کے آخری ایام تھے جب مشہد میں نماز مغرب کی

اذان پانچ کے شام ہوتی تھی بہرحال یہ اختلافات حغرافیائی حالت پر منحصر ہیں اور گردش کیل و ہنار پر موقوف ہیں ۔

## مشہد کے مختصر حالات

تعیری صدی کے ابتداء میں یہ ایک چھوٹا ساقریہ تھا اور اس کا نام سناباد تھا اور طوس سے تقریباً ۲۴ (چوبیس) کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا ۔
اس قصبے کی اہمیت ۲۰۳ھ میں ہوئی جب امام علی رضا علیہ السلام شہادت کے بعد یہاں مدفون ہوئے ۔ یہ قریہ سناباد سے مشہد علی رضا اور بعد ازاں "کے بعد یہاں مدفون ہوئے ۔ یہ قریہ سناباد سے مشہد علی رضا اور بعد ازاں " مشہد مقدس " کے نام سے مشہور ہوا ۔

مشہداب صوبہ ، خراسان کا دارالخلافہ اور ایران کا دوسراسب سے ، بڑا شہر ہے ۔ تہران سے ۱۹۸ (آٹھ سو بانو ہے) کیلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہونے کی وجہ ہے ۔ سطح سمندر سے ۱۹۸۵ (نو سو پچاسی) میٹر کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سطح سمندر سے ۱۹۸۵ (نو سو پچاسی) میٹر کی بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں ہنایت معتدل اور سردیوں میں برف باری کی زو میں ہوتا ہے ۔ شہر کا رقبہ ۲۰۴ (دوسو چار) کیلومیٹر اور آبادی ۵۰۰، ۱۹، (پندرہ لاکھ پچاس ہزار) افراد پر مشمل ہے ، وجہ شہرت اس شہر کا تقدس ہے ۔ صنعتی کاظ سے بھی ابھر تا ہوا شہر ہے ۔ لاکھوں افراد دنیا کے چپے چپے سے زیارت کے لیاظ سے کے لیے یہاں آتے اور سکون قلب حاصل کرتے ہیں ۔ مختف عقائد اور مسلک کے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے عقائد کے لحاظ سے مسلک کے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے عقائد کے لحاظ سے نماز اور دیگر عبادات بجالاتے ہیں ۔ تمام رواق عبادت گذاروں سے پر ہوتے ہیں ، کچے شاز میں مشغول ہوتے ہیں ، توکھ تکاوت میں ، اپنے ساتھ قرآن مجید ہیں ، کچے شاز میں مشغول ہوتے ہیں ، توکھ تکاوت میں ، اپنے ساتھ قرآن مجید ہیں ، کپ

لے جانے کی ضرورت ہنیں کیونکہ وہاں قرآن شریف اور دیگر دعاؤں کی کتابیں کثرت سے موجود ہوتی ہیں ۔ مشہد کی سب سے مقدس اور خوبصورت ترین عمارت "آسانہ، قدس رضوی " ہے جس کے بنانے میں فنکاران ایران لے اپنی مہارت کا پورا پورا حق اداکیا ہے اور بے مثال عمارت تیار کی ہے ۔ اس کے گنبد، یتنارے اور محرابیں قابل دید ہیں جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی ۔

# مشہد کی تعلیمی ثقافتی اور مذہبی سرگرمیاں

مشهد میں تقریباً ۴۱ (اکتالیس) کنڈر گارٹن ، ۵۳۹ (پانچ سو انتالیس) پرائمری ۲۳۵ (دوسو چینتیس) سکنڈری اور ۱۱۵ (ایک سو پندره) ہائی اسکول ہیں جہاں ۵۰۳۰۳۸ (پانچ لاکھ تبین ہزار اڑتیس)طلباء زیرِ تعلیم ہیں - اس کے علاوہ پانچ عدد معلم حضرات کی تربیت کے مراکز ہیں ۔ دانش گاہِ فردوسی (Firdousi University) میں ۱۹۱۵ (وس بنزار نو سو پندرہ) طلبہ کا (سترہ) مختلف مضامین میں زیر تعلیم ہیں ۔ اس کے علاوہ سائنس اور میڈیسن س ١٩٨٩ ( هي مزار چارسو اكيانو ي) طلباء (دانشجو) بين - دانشگاه پيام نور اور دانش گاہِ آزاد اسلامی کی شاخیں بھی یہاں کام کررہی ہیں ۔ یہ دانش گاہیں او پن یو نیورسٹی طرز کی ہیں جہاں سے طلباء تعنی دانشجو فسینیاب ہورہے ہیں ۔ اس کے علاوہ دانش گاہِ رصوبہ اور ۲۳ (سمبیس) دیگر دینی درس گاہیں ہیں جہاں دینی اور سائنسی تعلیم دی جاتی ہے اس طرح مشہد مرکز علم بنا ہوا ہے جہاں ایران کے علاوہ دیگر ممالک سے طلباء حصول علم کے لئے آتے ہیں

جہاں ان کے قیام و طعام کا ہنایت معقول انتظام ہے ۔ ایرانی طریقہ تعلیم
کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کچھ طلباء بحب بڑی کلاسوں میں پہوپنج جاتے
ہیں تو وہ کچھ وقت چھوٹی جماعتوں کے پڑھانے میں صرف کرتے ہیں جس کا
ان کو مشاہرہ ملتاہے ۔ اس طرح " کماؤ اور پڑھو " کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے ۔
تعلیم بالخان کا بھی باقاعدہ انتظام ہے جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو
تعلیم دی جاتی ہے ۔ کتا ہیں کثیر تعداد میں چھپتی ہیں اور ہنایت ارزاں ہیں
تاکہ ہرکس و ناکس خرید سکے ۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے افراد جو علم
انتظام ہے گویا تعلیم بالخان بھی جاری و ساری ہے انکی تعلیم کا بھی باقاعدہ
انتظام ہے گویا تعلیم بالخان بھی جاری و ساری ہے ۔

## مختصر تاريخ حرم

یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حرم مطہر کی مختصر تاریخ نذر قارئین کی جائے ۔ عہدِ منصور و مہدی میں جمید بن قحطبہ طائی (خیال رہے کہ یہ ابن قحطبہ وہی ہے ، حبے امام ابو حنیفہ نے اپنا معتقد ہونے کے سبب ہدایت کی کہ جناب زید بن علی کی اولاد کی ، زید، وغیرہ کی بنوامیہ کے خلاف مدد کرے) خراسان کے گور نر کی طرف سے بنوامیہ سے جنگ کے لئے جنرل مقرر کیا گیا تھا ۔ جمید بن قحطبہ طائی نے نوغان اور سناباد کے درمیان ایک خوبصورت باغ اور ایک محل تیار کرایا تھا جو چو تھی صدی بجری کے ابتدائی سالوں تک قائم رہا ۔ ہارون رشید خود خراسان کی شورش کی سرکوبی کے لئے خراسان آیا تھا لیکن وہ یہاں پہو پچ کر علیل ہوگیا اور ۱۹۳ ھ میں موت نے خراسان آیا تھا لیکن وہ یہاں پہو پچ کر علیل ہوگیا اور ۱۹۳ ھ میں موت نے

اس کوآن لیا - ہارون رشیداس محل میں مدفون ہوا اور اس کی تیمیر ایک گنبد بنادیا گیا ۔ ۲۰۲ ھ میں ہارون رشید کے فرزند مامون رشید نے سیاست دوران کے حکر میں امام علی رضا کو زہر دلوا کر خہید کرادیا اور اینے والد ہارون رشید کے پہلومیں دفن کرا دیا (اس حقیقت ہے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ ہارون رشید بھی وہیں وفن ہے)اس کے بعدے آج تک مرقدِ مطہر امام رضاً زیارت گاہِ عالم ہوگئ اور لاکھوں افراد ہر سال زیارت کے لئے بہاں تشریف لاتے ہیں ۔ آہستہ آہستہ بہاں آبادی برصی رہی بہاں تک کہ نوغاں اور سناباد ایک ہوگئے اور یہ علاقہ مشہدِ رضا اور بعد ازاں مشہدِ مقدس کے نام سے مشہور ہوا ۔ سلطان سبلتگین غزنوی نے اپنے دورِ اقتدار میں مقبرہ مسمار کردیا تھا لیکن اس کے بیٹے سلطان محود نے ۴۲۸ھ میں دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں توسیع بھی کی ۔ چنگیز خان اور اس کے بیٹے تولی جس نے بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی اسے ۱۱۲ ھ میں دوبارہ تباہ و برباد کیا ۔ سلطان محد خدا بندہ اگرجہ مغل (مغول) خاندان سے تعلق رکھا تھا لیکن اس نے اسلام اور شبعیت کو قبول کرلیا تھا اور ۳۰۷ ھ سے ۱۱۷ ھ تک حکومت کی اور مقبرے کو دو بارہ تعمیر کروایا ۔ اس کے بعد صفوی ، افشاری اور قاچاری دور سے لے کر آج تک برابراس میں توسیع ہوتی جلی آرہی ہے اور آج دنیا کا عظیم ترین مقرہ مجھا جاتا ہے جس کی زیارت کے بلئے اکناف عالم سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہرسال آتے ہیں -

## صحن انقلاب (عتيق)

یہ آسانہ، قدس کی ایک خوبصورت ترین عمارت ہے ، اس کے چاروں کونوں پر چار بالکونیاں (بالکونی کو فارسی میں ایوان کہتے ہیں)واقع ہیں جن کے نام ایوان عباسی (شمالی) ایوان طلا (جنوبی) ایوان نقار نانه (شرقی) اور ایوان ساعت (غربی) ہیں ۔ اس میں بہت برا گھریال لگا ہوا ہے یہ خوبصورت ترین ایوان تین سو سال سے بھی زیادہ برانے ہیں لیکن ان کی آب و تاب میں کسی قسم کی کی مہنیں ہوئی ہے ، الیا محسوس ہوتا ہے کہ امجی ا بھی بن کر تیار ہوئے ہیں ، اس ایوان میں ایک بہت بڑی کھڑی (پیخرہ)۔ اسٹیل اور برانز (Bronze) سے مستطیل شکل کی بنی ہوئی ہے، جس سے امام رصنا کے روضے کی زیارت کی جاسکتی ہے ، جو لوگ براہ راست روضے تک ہنیں پہوئ یاتے بہاں سے زیارت کرتے ہیں ۔ ایوان طلائی کی عمارت جو اسی صحن میں واقع ہے امیر علی شیرنوائی جو سلطان حسین کا وزیر باتد ہیر تھا کے حکم سے ۸۷۲ م سی تیار ہوئی تھی ۔ بہاں پر عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے علی ضرِنوائی ازبکستان میں ایک مشہور شاعر گذرا ہے جس کی اہل ازبکستان بہت قدر کرتے ہیں اور میں علی شیرنوائی ازبکستانی ازبک زبان کا موجد بھی ہے ۔ اس کا ذکر میں اپن کتاب کوو قاف کے اس پار میں قدرے تغصیل سے کر جیا ہوں ۔

مرقد کے مینار

مرقد مقدس کے دونوں جانب سنبرے دو میدار واقع ہیں ۔ عموماً میدار

گنبد کے ساتھ بنائے جاتے ہیں لیکن ان میناروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایک منارہ گنبدے ملق ایوان نادری پر بنا ہوا ہے جو صحن انقلاب کے جنوب میں واقع ہے اور دوسرا صحن انقلاب کے شمالی حصے میں ایوان عباسی پر بنا ہوا ہے اور قدرے فاصلے پر ہے ۔ بظاہر ایک عجیب بات لگتی ہے لیکن غالباً اليها اس كئے كيا كيا ہے كہ جو زائرين خيابان رضا ( قديم نام خيابان تہران ) سے تشریف لائیں ان کو بھی گنبد دونوں میناروں کے درمیان کے ۔ پہلا مینار جو گنبدے ملق ہے طہماسپ اول صفوی کے دور میں تعمیر ہوا اور دو سرا بینار نادر شاہ (Nadir Shah) کے دور میں بنایا گیا تھا۔ یہ واضح كردينا ضرورى معلوم ہوتا ہے كه مرقدِ مقدس تك پہونچنے كے لئے چاروں طرف خیابان سے ہوئے ہیں مثلاً خیابان شیرازی ، خیابان طبرسی ، خیابان صفوی اور خیابان امام رضاً ، خیابان امام رضاً کا پرانا نام خیابان تہران ہے ، مرا قیام اس خیابان پر ہوٹل جواہری میں تھا جہاں سے میں پیدل پندرہ منت میں مرقدِ مقدس تک چینے جاتا تھا۔

#### نقاره خانه

زمانہ، قدیم میں اہم مواقع پر عوام کو جمع کرنے اور اعلان کرنے کے
لئے نقارہ بجانا عام دستور تھا۔ لیکن مشہدِ مقدس میں ۱۹۸ ھ میں جب بالیستقر
(BAISONQOR) شاہ رخ ، ہرات سے بہاں زیارت امام رضا اور بیماری
سے شفاء کی غرض سے حاضر ہوا تھا تو پہلی بار نقارہ بجا تھا ، اس کے بعد یہ
سلسلہ جاری ہوا اور سوائے ایام عزاء کے طلوع و غروب آفتاب سے قبل

# نقارہ بجایا جاتا ہے۔ یہ نقار نانہ صحن انقلاب کے مشرق میں واقع ہے۔ سقہ خانہ (حوض اسماعیل طلائی)

صحن انقلاب کے وسط میں سقہ خانہ واقع ہے ۔ سقہ خانے کو ہند و پاک میں سبیل کہتے ہیں ۔ یہ سقہ خانہ یا سبیل نادر شاہ افشار کے عہد میں ہرات کے سنگ مرمر سے بنائی گئ تھی ۔ اس کا نام سقہ خانہ ، نادری ہے ۔ بنائے والے کا نام اسماعیل تھا ۔ غالباً اسی وجہ سے اس کو حوض اسماعیل بھی کہتے ہیں ۔ اس کی تعمیر ۱۳۳۱ھ میں ہوئی تھی ۔ اس حوض کے ساتھ اب چاروں طرف سنگ مرمر کی بینچیں لگی ہوئی ہیں تاکہ زائرین یہاں آدام کرسکیں اور ابنے ساتھیوں کا انتظار بھی ۔ اس کے علاوہ منارہ ساعت ، صحن جہوری ، صحن امام خمین ، صحن آزادی ، رواق دارالترجمہ ، مسجد گوہر شاد ، دارالحفاظ ، دارالسیادہ ، توحید خانہ (برائے خواتین) اور مسجد بالاسر (محود غزنوی دورکی قدیم ترین مسجد)وغیرہ قابل ذکر ہیں جن کی تفصیل طوالت کی وجہ سے ہیں ۔ وجہ سے ہیں دی جاری ہے ۔ زائرین حضرات بہر حال دیکھ سکتے ہیں ۔ وجہ سے ہیں دی جاری جاری ہے ۔ زائرین حضرات بہر حال دیکھ سکتے ہیں ۔

#### حرم مطہر

حرم حضرت رصا سنہرے گنبد کے نیچے واقع ہے اور مختلف ناموں کے محرابوں سے گھرا ہوا ہے ۔ یہ صنائی کا اعلیٰ منونہ ہے قبر مطہر اسی ضرت کے اندر ہے ، حرم مطہر رصوی تقریباً مربع شکل میں ہے ۔ توسیع کے دوران تقریباً مربع شکل میں ہے ۔ توسیع کے دوران تقریباً ۱۳۵ (ایک سو پینٹیس) مربع میٹراس میں اصافہ کیا گیا ہے ۔ پیش روئے مبارک کو جنوب ، پائین مبارک کو مشرق ، پشت سرکو شمالی ، اور بالائے سم

مبارک کو غربی حصہ کہتے ہیں ۔ حرم کی دیوار ۲۰ (بیس) سینٹی میٹر تک سنگ مرم ، اس کے بعد ۹۲ (بیانو ہے) سینٹی میٹر تک کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کی گئی ہے جس کو "سلطان سنجری کہتے ہیں ۔ ان حسین ٹائنز (اینٹوں) پر آیات قرآنی اور اقوال امام کندہ ہیں ۔ دیواروں پر صفوی دور کے مشہور خطاط علی زادہ عباسی نے سورہ جمعہ کی آیات مبارکہ تقریباً ۸۰ (اس) سینٹی میٹر قطر میں خط ثلث میں تحریر کی ہیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔ گئبدِ طلائی قبر مطہر کے اوپر بنایا گیا ہے ۔ اس کی اونچائی ۲۰ اس (اکتئیس اعشاریہ بیس) میٹر ہے جو خوش نمائی کا اعلیٰ ترین منونہ ہے اور رات میں عشاریہ بیس) میٹر ہے جو خوش نمائی کا اعلیٰ ترین منونہ ہے اور رات میں عشاریہ بیس) میٹر ہے جو خوش نمائی کا اعلیٰ ترین منونہ ہے اور رات میں عشاریہ بیس) میٹر ہے جو خوش نمائی کا اعلیٰ ترین منونہ ہے اور رات میں جگرگا تا ہوا دور سے نظر آتا ہے اس کے گرد علی زادہ عباسی کے کتبات نظر آتے

مختلف مقامات سے گذرتے ہوئے ہم باہر آرہے تھے کہ بیرونی کھلے ہوئے علاقے میں ایک عارضی میوزیم نظر آیا، اس کے نزدیک کھدائی ہوری تھی تاکہ مزید زمین دوز سڑکیں بن سکیں ۔ چند سڑکیں تو تیار تھیں اور زیر استعمال بھی تھیں ۔ چند اور بنانا مقصود تھیں ۔ کام اس طرح ہورہا تھا کہ آمد و رفت والے حضرات متاثر نہ ہوں اور کام بھی جاری و ساری رہے ۔ یہ میوزیم زمین دوز سڑکوں کے اوپر قائم ہے، چونکہ اس وقت میوزیم بند تھا ہم آئے نکل گئے یہ میوزیم صرف بعد نہازِ مغرب کھلتاہے جہاں کرت سے لوگ آئے بیں ، اسی شب جب ہم دوبارہ حرم کے لئے روانہ ہوئے تو پہلے میوزیم میں داخل ہوگئے میوزیم کے باہر بوے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا "السلام میں داخل ہوگئے میوزیم کے باہر بوے جلی حروف میں لکھا ہوا تھا "السلام علیک یاعلی بن موسی الرضا " سب سے پہلے جس چیز پر ہماری نظر پوی وہ علیک یاعلی بن موسی الرضا " سب سے پہلے جس چیز پر ہماری نظر پوی وہ

قول امام تھا، ہنایت خوبصورت اور جلی حروف میں لکھا ہوا تھا" ہر مراد بے دا بہ ہمت میوان تسخیر کرد" یہ قول اتنا دل کو بھایا کہ فوراً نوٹ کرلیا ۔ چند قدم اور برھے تھے کہ ایک قطع پر نظر پرٹی ۔ اتنی خوبصورت کتابت کہ تعریف ہنیں کی جاسکتی ہی میں آیا کہ فوٹو لیا جائے لیکن باہر لکھا ہوا تھا" عکس ممنوع است " کاش میں اس تحریر کا عکس پیش کرسکتا ۔ بہر حال قطعہ نذر قارئین ہے:۔

خوابی که دلت جام محبت باشد سرحینمهٔ نیکی و سعادت باشد فاموش نشین و کم شخن گو که رضا فرمود سکوت باشد

ہم جوں جوں آگ بردھتے رہے ایک سے ایک نایاب چرین آنکھوں کو خیرہ کرتی رہیں ۔ مختلف ادوار کی لکھی ہوئی قرآنی آیات، قطعات، رباعیات، اعادیث اور اقوال امام وغیرہ وغیرہ گویا یہ کہ ایک خرسیہ تھا جہاں پہونج کر انسان کھو جاتا ہے ۔ ہم نے تقریباً ایک گھنٹ وہاں گذارا اور مچر حرم میں داخل ہوئے ۔ کم میں داخل ہونے کے لئے چاروں طرف بردے بلند و داخل ہوئے ۔ حرم میں داخل ہونے کے لئے چاروں طرف بردے بلند و عریض دروازے ہیں مشہد کے چاروں خیابان عہاں آگر ختم ہوتے ہیں لیعنی خیابان رضا (جس کا پرانا نام " خیابان تہران " ہے)، خیابان شیرازی ، خیابان طری اور خیابان صفوی ۔ ہم جس دروازے سے داخل ہوتے تھے خیابان طری اور خیابان صفوی ۔ ہم جس دروازے سے داخل ہوتے تھے دو کافی بلند و عریض اور مطلا ہے ۔ دروازے پر ایک چوبدار جس کے ہاتھ

میں ایک چاندی کا چوب ہوتا ہے ہر وقت خاموش کھڑا رستا ہے، نہ وہ کسی سے مخاطب ہو تا ہے اور نہ اس کو کوئی مخاطب کرتا ہے ۔ علی پرانا وستور ہے اور اب تک حلا آرہا ہے ۔ دروازے پر قرآنی آیات کندہ ہیں جن کی خوبصورتی دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں ۔ یہاں سے گذر کر ایک وسیع و عربین احاطے میں داخل ہوتے ہیں جس کے مرکز میں ایک فوارہ ہے اس کے گرو سبیل ہے اور چاروں طرف سنگ مرمر کی بنتیں نصب ہیں جہال زائرین آرام کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں عہی جگہ انتظار گاہ کا بھی کام دیتی ہے ۔ یہاں ہے گذر کر حرم مقدس میں داخل ہوتے ہیں ۔ خواتین اور مردول کے لئے الگ الگ دروازے ہیں ۔ اندر کے حالات پہلے لکھے جا چکے ہیں ، جب ہم حرم كے برونى اطاق میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے بہلے بى اتار ليتے ہیں - قالمین باہر تک تھے ہوئے ہوتے ہیں ۔ اس اطاق کے بائیں جانب جوتے رکھنے کا انتظام ہے اپنے جوتے گفش بردار کے سپرد کریں آپ کو فوراً ایک ٹوکن مل جائے گا۔ والی پرٹوکن دیجئے اور اپنے جوتے لے لیجئے یہ عدمت مفت ہے۔ يهاں كام كرنے والے منايت چاق و چوبند ہيں اور كچرتی سے كام كرتے ہيں ، اس اطاق سے ذرا آگے برطسی تو دائن جانب ایک دفتر ہے جہاں اگر آپ چاہیں تو نذرانہ پیش کرسکتے ہیں ۔ پانچ سو ، ایک ہزار اور دو ہزار اور یا پی ہزار ریال ، آپ کو روضہ اطہر کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی جائے گی ۔ اس تصویر کے کونے میں رقم درج ہوگی - بہرحال یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے وہاں کوئی کسی سے چندے کی فرمائش ہنیں کرتا بلکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے ۔ ہمہ وقت ہزاروں کا محمع ہوتا ہے لیکن گدا گر کہیں نظر ہنیں آتے ۔

# سب ایک ہی وصن میں ہوتے ہیں نعنی زیارت امام -

#### زيارت امام عالى مقام

میں ایک مفتد مشہد میں رہا اور روزانہ کئ کئی بار حاضری وی لیکن محجے کوئی گداگر یا مانگنے والا جنس ملا، صرف ایک بار ایسا ہوا کہ میں والیں آرہا تھا کہ قریب سے آواز آئی اگر کھانے بینے کی کوئی چیز ہو تو عنایت کردیجئے ۔ ظاہر ہے کہ میرے یاس کھانے کی کوئی شے نہ تھی میں آہستہ سے آواز کی سمت بردها اور چکیے سے ان بزرگ کی جیب میں کھے رقم ڈال دی اور آگے بردھ گیا، میں اس صحن سے باہر نکلاتو ایک بزرگ نظر آئے کافی عمر رسیدہ ان کے ہمراہ ایک محترمہ بھی تھیں جو غالباً ان کی اہلیہ ہوں گی ۔ کمر مخیدہ تھی ، آہستہ آہستہ حرم کی جانب جارہے تھے، کرتا، چوڑی مہری کا یا تجامہ اور کوٹ عہنے ہوئے تھے ۔ مجھے مندوستانی لگے ازراہ بمدردی میں نے اردو میں پوچے لیا ۔ کیا آپ مندوستان سے تشریف لائے ہیں ؟ کڑک دار آواز اور انگریزی میں بولے ، ہنیں! آسٹریلیا ہے ۔ میں نے جرأت سے کام لیا اور پوچے ہی لیا کہ اصل کہاں کی ہے ؟ مچر اردو میں جواب ملا، علیکڑھ، انڈیا .... بات ختم ہوگئ ۔ وہ آگے بڑھ گئے ، میں کھڑا سوچتا رہا غریب الدیار امام کی کیا شان ہے ۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی تک کے لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں جن میں ہیجے ، بوڑھے عورت اور مردسب ہی شامل ہوتے ہیں کسی کی زبان برحرف شکایت ہنتیں، سب ایک بی دھن میں مکن ہوتے ہیں ۔ اليے بھی اس جہان میں گذرے ہیں کھے شہید مقتول تا ابد رہا ، قاتل سنیں رہا

### دفتر بينالطلي

میری آرزو تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ عبال کے حالات سے آگی حاصل کروں - چنانچہ میں ایک رئیسیشن آفس (Reception Office) جس کو فارسی میں پذیرش کہتے ہیں ، میں حاضر ہوا اور مدعا بیان کیا ۔ تھے بہایا گیا کہ میں دفتر امور بین المللی جو صحن جمہوری میں ہے سے رجوع کروں ساتھ ی مجھے پورے علاقے کا نقشہ بھی عنایت ہوا تاکہ وہاں تک پہونچنے میں آسانی ہو ۔ میں نے اپن اہلیہ کو وہیں رکنے اور انتظار کرنے کا مشورہ دیا اور والیں صحن جمہوری کی طرف روانہ ہوگیا ۔ میں نے ان سے کمہ دیا کہ اگر تھے دیر بھی ہوجائے تو بھی وہ اسی جگہ میرا انتظار کریں کیونکہ ایک بار کوئی اوحر ادھر ہوگیا تو تلاش مشکل ہوتی ہے ۔ کچے دیر میں میں صحن جمہوری میں واقع و فتر " بین المللی " میں پہو پچ گیا ۔ دروازہ ہلکا بند تھا میں نے دق الباب کیا یااللہ کہا اور دروازہ کھول کر داخل ہوا ۔ چار پانچ افراد بیٹے ہوئے اپنے اپنے کام میں مشغول تھے میں نے سلام کیا اور فارس میں عرض کیا کہ فارس میری کمزور ہے ۔ عرض مدعا كرنا چاسما ہوں - ايك طرف سے آواز آئى - آپ اردو ميں ہمكلام ہوں يہاں مختلف زبانيں بولنے والے موجود ہيں - بيہ سن كر خوشى ہوئی کہ میرا مسئلہ حل ہوگیا، میرا تعارف مولانا محد عبداللہ جوہری سے کرایا كيا مختصراً بات چيت ہوئى ۔ مولانا موصوف خود دو فنجان چائے لائے اور شكر ک ولی بھی لینی قند ۔ میں نے مزاحاً کہا مولانا چھیے کہاں ہے ؟ فرمانے لگے یہاں چیچے ہنیں ہوتے ۔ بہر حال پیچی لاتا ہوں ۔ چنانچہ مولانا والیں گئے اور دوسرے کمرے سے ایک چمچی لائے ۔ چائے کا دور حلِا، مولانا فرمانے لگے میں

کلاس لینے جارہا ہوں ۔ کل دس ہے آجائیں بھر اطمینان سے بات ہوگ ۔

مولانا سے مل کر اطمینان بھی ہوا اور خوشی بھی ، معلوم ہوا کہ مولانا کا تعلق
پاکستان کے بلتستان کے علاقے سے ہے ، بچپن میں تعلیم کی غرض سے آئے
سے کہ بہس کے ہورہے ۔ شادی بھی ایرانیوں میں کی اور تین بسٹے ہیں ۔ میں
نے پوچھا بچ کسے ہیں ۔ فرمانے لگے بڑے شیطان ہیں ، میں نے کہا زبان کیا
بولتے ہیں ۔ فرمایا ماں کی زبان ہولتے ہیں گویا مادری زبان اصل زبان ہے ، بچ
کہیں کا ہو بولتا ماں ہی ک زبان ہے ۔ بہرحال اس مختصر گفتگو کے بعد مولانا
اپنی دانشگاہ کی طرف گئے اور میں اپنی منزل کی طرف ، طے پایا کہ کل (فردا)
اپنی دانشگاہ کی طرف گئے اور میں اپنی منزل کی طرف ، طے پایا کہ کل (فردا)
ابلیہ کواپنی جگہ پایا ۔ فرق اثنا تھا کہ کھڑا چھوڑگیا تھا بیٹھا ہوا پایا ۔

ابلیہ کواپنی جگہ پایا ۔ فرق اثنا تھا کہ کھڑا چھوڑگیا تھا بیٹھا ہوا پایا ۔

ہم گذشتہ شب دیر سے ہوٹل سے روانہ ہوئے ہملے عارضی میوزیم گئے اور پچر حرم میں داخل ہوئے ۔ خیال تھا کہ رات میں جمع کم ہوگا ۔ سردی شروع ہو چکی تھی ۔ دن میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے لیکن رات میں اتھی خاصی سردی ہوجاتی تھی ۔ خلاف توقع رات میں جمع دن سے بھی زیادہ تھا خصوصاً خواتین کے حصے میں ، پروگرام کے شخت ہم سبیل کے پاس یکجا ہوئے تو اہلیہ نے فرمایا ۔ آج تو بہت بھیر تھی ۔ ضرح تک نہ بہو پخ سکی ۔ دور سے بی زیارت پڑھ لی ۔ میں نے عرض کیا جہاں اتنا مجمع ہو ہر روز کسیے بہو پخ سکے سے بی زیارت پڑھ لی ۔ میں نے عرض کیا جہاں اتنا مجمع ہو ہر روز کسیے بہو پخ موقع سکتے ہیں آخر دوسرے بھی تو اس غرض کے لئے آئے ہوئے ہیں سب کو موقع سکتے ہیں آخر دوسرے بھی تو اس غرض کے لئے آئے ہوئے ہیں سب کو موقع ملنا چاہئے ۔ بہی قدرت کا نظام فی ۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ ملنا چاہئے ۔ بھی قدرت کا نظام فی ۔ ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ کئی کو کسی سے شکوہ بہیں ہوتا ۔ کو شش سب کی ہوتی ہے کہ ضریح تک ہر

روز پہونچے ۔ کچے پہون کے پاتے ہیں اور کچے ہنیں ، لیکن گلہ شکوہ کسی کے لب پر ہنیں آتا ۔

آج حرم کا ہمارا دوسرا حکر تھا۔ اس کے علاوہ میوزیم میں مجی ایک گھنٹ گذارا تھا۔ آج اہلیہ فرمانے لگیں بہت تھک گئ ہوں۔ سواری لے لیں برونی صحن کے ساتھ ی ٹیکسی اسٹینڈ (Taxi Stand) ہے - فوراً ٹیکسی مل کئی زمین دوز سڑک سے گذر کر ہم ہوٹل پہونچے ، تھک کر چور ہوگئے تھے كرے ميں جاكر كھے دير آرام كيا بچر لفث سے كراؤنڈ فلور پر آئے جہاں پذيرش (Reception) ہے ۔ کھانے کا بال زیر زمین (Under Ground) ہے۔ فارس میں گراؤنڈ فلور کو کف دست اور انڈر گراؤنڈ کو طبق زیرین کہتے ہیں ۔ لفٹ صرف كف وست تك آتى جاتى ہے ، كھانے كے كمرے يا بال تك جانے کے لئے زینہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اہلیہ کو کھانے کے بعد زسنہ چڑھنا منع ہے اس لئے ہم نے کف دست ہی میں اپنے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ہم نے آقائے مدیر لینی منبجرے درخواست کی اور امھوں نے فوراً انتظام کردیا، اس طرح ہم کو بہت آسانی ہوگئ اور ہم یائین اور بالا کی بار بار مشق سے نیج گئے ۔ چونکہ تھکن بہت تھی ٹھیک ہے کھانا بھی نہ کھا سکے ۔ بہرحال اوپر کمرے میں گئے تھک کر چور ہو تھے تھے لیٹتے ہی نیند نے آلیا ۔ کل کی یاد داشت صح بعد نماز فجر لکھ لی تھی ۔ واقعات اگر روزانہ بند لکھے جائیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے ۔

ایر ان میں دینی تعلیم کے طریقۂ کار کا مختصر ذکر

سفرنامے کی ابتدا میں ہم نے ایران میں طریقة تعلیم کا ذکر کیا تھا جس

میں دستوری تعلیم کی بات ہوئی تھی ، اب ہم آپ کی توجہ دینی تعلیم کی طرف مبذول کراتے ہیں ۔ دینی تعلیم کے پانچ مدراج ہیں جس کی ابتداء طالب علم یا دانشجو سے ہوتی ہے ۔ جب یہ طالب علم یا دانشجو مختلف مدارج سے گذرتے ہوئے مخصوص درجے پر فائز ہوجاتے ہیں تو ان کو مجہد کہا جاتا ہے ۔ مشکل سے دو فیصد طلباء ورجہ اجہتاد تک پہونچتے ہیں جو طلباء ورجہ اجہتاد تک ہنیں پیونچتے مولوی یا مولانا کہلاتے ہیں اور عموماً محراب و منبر، درس و تدریس یا دیگر علمی کاموں سے منسلک ہوجاتے ہیں گویا مجہتد حضرات نے تو دینی علوم میں ایم ۔۔ اے کرلیا اور اس طرح وہ اس قابل مجھے جاتے ہیں کہ مختلف مسائل میں اپنی رائے قائم کر سکیں اور اجہتاد کر سکیں ۔ اس کے بعد مبلغ الرساله كا مرتبه حاصل ہوتا ہے۔ یہ علماء مزید كاوش كرتے رہتے ہیں اور حصول علم میں سرگرداں رہتے ہیں ۔ بھر امہنیں جبرالاسلام کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ۔ یہ علماء مزید رئیس (Research) کرتے رہتے ہیں اور حصول علم میں سرگرداں رہتے ہیں ۔ بھر انھیں آیداللہ کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ، یا نجواں اور آخری رتبہ آیتہ اللہ العظمیٰ کہلاتا ہے اور وہی مرجع و تقلید ہوتا ہے گویا اب ان کی جانب تمام اہم مسائل کے لئے رجوع کیا جاسکتا ہے ۔ ہوتا آیا ہے کہ ایک وقت میں صرف چاریا پانچ علماء مرجع و تقلید ہوتے ہیں جن کے مراکز نجف انشرف، قم، مشہداور دمشق ہیں ۔ایرانی قانون ۱۹۰۷ء کے تحت مرجع ، تقلید نیخی آیته الله العظمیٰ کو کسی حالت میں گرفتار مہنیں کیا جاسکتا چونکہ ا بتدائے انقلاب کے وقت ا مام خمینی کا شمار آیتہ اللہ العظمیٰ میں ہنیں ہوتا تھا اس لئے شہنشاہ ایران نے آپ کو گرفتار کراکے ملک بدر کیا تاکہ ان سے اس

کی جان کھوٹ جائے ۔ آپ مجف اشرف براہِ ترکی تشریف لے گئے ۔ وہاں

سے فرانس اور بھر والیس تہران فاریخ کی حیثیت سے واخل ہوئے ۔

درمیان میں شہنشاہِ ایران نے کئی بار آپ سے ملاقات کرنے کی

کوشش کی لیکن آپ نے صاف انکار کردیا ۔ آپ کا فرمانا تھا کہ شہنشاہ ایک

زہریلا سمندر ہے جس نے ایک انگی بھی اس سمندر میں ڈالی وہ زہر آلود

ہوجائے گا۔

## عدد پانچ کی اہمیت

یہاں یہ عرض کرتا علوں کہ عدد پانخ اسلام میں عموماً اور اہل تشیع میں خصوصاً بہت اہم کھا جاتا ہے مثلاً ہن وقعۃ نماز، پنجنن پاک لیعنی محد ، علی ، فاطمہ ، حسن اور حسین علیم السلام - فقۂ جعفریہ میں نمس بہت اہم ہے لیعنی آمدنی سے اخراجات ضروری مہنا کر کے بچت کا 1/1 حصہ نمس کی نیت سے نکالا جاتا ہے جس میں سے نصف سہم امام ہوتا ہے اور نصف سہم سادات جس کے لئے علمائے کرام سے رجوع کیا جاتا ہے - سرکاری ٹیکسوں میں تو کمی کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن جہاں تک زکواۃ اور نمس کا تعلق ہے صاحب نصاب حضرات عموماً اس کام میں پرخلوص ہوتے ہیں -

# ز کواہ اور خیس کا وجوب

شیعی نقطہ نگاہ سے زکواۃ اور خمس نہ صرف نکالنا واجب ہے بلکہ مستحقین تک پہونچانا بھی ضروری ہے ۔ بھی وجہ ہے کہ الیسی رقوم حکومت کو دینے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ پاکستان میں رمضان شروع ہونے سے دینے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ پاکستان میں رمضان شروع ہونے سے

چندروز قبل اربوں روپ بنیک سے نکلوالیے جاتے ہیں تاکہ زکواۃ نہ کٹ سکے
کیونکہ پہلی رمضان کو بنیک میں جمع شدہ رقوم میں سے زکواۃ کاٹ لی جاتی ہے،
چندروز بعدیہ ہمام رقوم والیس بنیک میں آجاتی ہیں ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ صاحب نصاب حضرات الی رقوم جن حضرات کو دیتے علی آئے ہیں ان
سے انکار کیسے کریں ، یہ کہنا کہ حکومت نے زکواۃ کاٹ لی ہے کافی مہنیں ہے ۔
بہرحال یہ بحث طلب مسئلہ ہے جس پر علماء کو غور کرنا چاہئے اور حکومت کو
بھی ۔ میں نے تو محض یہاں اشارہ کردیا ہے۔

# نیشاپور روانگی سے قبل کچھ ضروری انتظامات

ہم نے گذشتہ شب ہی طے کرلیا تھا کہ کل لیعنی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۳ وکو نیشاپور جانے کا انتظام کریں گے لیکن وہاں جانے سے قبل کچے دیگر انتظامات کرنے تھے ۔ والسی کے لئے مشہد سے تہران کی سیٹ کی توشیق کرنے تھے ۔ والسی کے لئے مشہد سے تہران کی سیٹ کی توشیق کرانے تھے تاکہ راہ میں وافرریال پاس ہوں کیونکہ ڈالر ہم جگہ تبدیل ہنیں ہوتے ۔ پی آئی اے (P.I.A) کے دفتر بھی جانا تھا تاکہ جناب ارشد حفیظ اور انوار علوی کا شکریہ اداکیا جاسکے ۔ ان ہی کی وجہ سے ہم کو مشہد میں کافی آسانیاں بہم جبنچیں ۔ چنانچ ہوٹل سے ہم نے شیکسی کی اور سیھے پی آئی اے (P.I.A) کے دفتر بھوٹی جہاں ارشد حفیظ اور انوار علوی سے ملاقات آب ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثی ، ان لوگوں نے دریافت کیا ، کسے آنا ہوا ، میں نے عرض کیا کہ آپ موثرات نے بہت زحمت اٹھائی اور ہمارے لئے آسانیاں ہی آسانیاں ہی آسانیاں ہی آسانیاں ہم

پہونچائیں اس کئے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوئے ہیں - آپ لوگوں کا تہم دل سے شکریہ - انھوں نے پوچھا آپ کی والسی کب ہوگی ؟ والسي كى سيث كى توشق كرانى ہے كه بنيں ، ميں نے عرض كيابيہ بھى ميرے ذہن میں ہے ۔ یہاں سے نکلتے ہوئے توشیق نشست Consimmation) of Seat) بھی کرالوں گا ۔ فرمایا ٹکٹ ویجئے ۔ شرکت ہوا پیمائے ملی ، ایران (حما) کو ٹیلیون کیا، بات ہوگئ ۔ بھر ارشد حفیظ صاحب نے علوی صاحب سے فرمایا جمتر ہے کہ خود طلے جائیے اور کمپیوٹر شمر لے لیں تاکہ بالکل اطمینان ہوجائے ۔ ساتھ یہ مجی فرمایا کہ آپ کو ڈالر تو مہنیں کیش کرانے ہیں ؛ میں نے کہا کہ ضرور کیش کرانا ہیں ۔ فرمایا کہ ڈالر دیکئے ۔ بہرحال علوی صاحب ڈالر اور میرا ٹکٹ لے کر گئے اور پندرہ/ بیس منٹ میں والی آگئے آج ایک ڈالر کے ۱۹۳ (ایک سوترلیسٹے) تومان یا ۱۹۳۰ (ایک ہزار جے سو تنیں) ریال ملے سرکاری نرخ ۱۵۸ (ایک سو اٹھاون) تومان فی ریال ہے ۔ لینی ۱۵۸۰ (ایک ہزاریانج سواسی)ریال - عجیب بات ہے کہ سارے نوث ریال میں ہوتے ہیں، کاروبار بھی اسی طرح ہوتا ہے مگر دکاندار حضرات قیت کمی تو مان میں اور کمی ریال میں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے نووارد حضرات کو تھوڑی الحن ہوتی ہے۔ بہرحال بیہ وہاں کا عام طریقہ ہے۔ ہم نے حوبارہ ان حفرات کا فحکریہ ادا کیا اور اسی ٹیکسی میں حرم کے لئے روانہ ہوگئے۔ ٹیکسی والے نے آج ہم کو خیابان رصاً گیٹ کے بجائے خیابان طبرس محیث پر پیادہ کیا لینی گاڑی سے اٹار دیا ۔ فارسی میں کارسے اٹارنے کو " پیادہ كردن بكيتے ہيں ۔ ہم اتر كر حرم كى جانب حليے تو ليكن يد نيا راستة تھا ، كمال سے حرم میں داخل ہوں ، حکراسے گئے ۔ گھوم بچر کر پہونی تو گئے لیکن صحن بجہوری کی تلاش ہوئی ، مولانا محمد عبداللہ جوہری سے یہ طے پایا تھا کہ ہم ان سے ساڑھے دس مجے ملیں گے ۔ اہلیہ کوہم نے فروشگاہ کتب رصوی کے پاس بھا دیا اور خود حل لیکے ۔

# سید ابولقاسم صانعی سے ملاقات اور موزۂ قرآن'آستانۂ قدس رضوی کاذکر

کچے دیر میں پوچھتے پوچھتے دفتر بین المللی صحن جمہوری پہوی گئے، مولانا منتظر تھے ۔ ان کے ساتھ موزہ قرآن ، آسانہ ، قدس رصوی چونی گئے ۔ ، جہاں مولانا جوہری نے مدیر موزہ سید ابوالقاسم صانعی سے تعارف کرایا ۔ کھے كَفْتُكُو فارس مين مونى - دوران كفتكو انكشاف مواكم آقائے صانعي كراجي یونیورسٹی کے طالبِ علم رہ کیے ہیں ۔ چنانچہ ان سے انگریزی میں بات چیت شروع ہوئی ۔ میرے لئے مزید آسانی ہوگئی، مولانا تو تعارف کرانے کے بعد طلے گئے کیونکہ ان کو کلاس لین تھی میں نے کچے کتابوں کا تذکرہ کیا ۔ فرمانے لگے کو شش کروں گا کہ کل مل جائیں ۔ میں نے بڑی کو شش کے بعد ان کے یاس کھے رقم رکھوادی تاکہ ان کو خریداری میں دشواری نہ ہو ۔ وہ بصد رہے کہ وہ کتابیں حاصل کرلیں گے لیکن میں بہرحال اپنی جگہ بصدرہا اور کھے رقم ان کے پاس پیشگی چوڑدی ، میں نے عرض کیا (السے موقع پر " خواہش می کنم " کہتے ہیں) قرآن کریم کے نایاب نسخ موجود ہیں کیا کوئی صورت الیی ہوسکتی ہے کہ مجھے کچھے کا عکس مل سکے ؟ فرمانے لگے کوشش کروں گا۔ کچھ عرصہ

على ايك كماب تهي تمى جس كا نام " نامة بدايت " " مقدمة اى برآشنائي باقرآن " تھا جو ڈاکٹر محد مہدی رکنی کی ادارت میں جھی تھی اب نایاب ہے ۔ كوشش كروں گاكہ ايك نسخہ دستياب ہوجائے ، ميں ان كاشكريد بھي ادا كرتا رہا اور اظہنار متنا بھى ۔ میں نے عرض كياكہ میں اب دو روز بعد حاضرى دوں گاکیو نکہ محم نیٹیا پور جانا ہے۔ کچے دیر مزید گفتگو جاری رہی ، مدیر موصوف بہت ہی نیک دل اور بمدرد انسان ہیں، مولانا سے معلوم ہوا کہ آقائے صافعی کو آم کا اچار بہت لپندہے ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیہ شحفہ ان کو جلد روانہ کروں گا ۔ (۱) مدیر موصوف سے مل کر میں موزہ میں داخل ہوا اور بہت دیر تک بوے شوق سے مختلف ادوار کے قرآن مجید کامل اور اجزاء دیکھتارہا اور دیکھتا ہی رہا حضرت علی کے وست مبارک سے لکھا ہوا قرآن (اجزاء) حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کے ہاتھ کا نوشتہ قرآن ، میں اسی ماحول میں محواور گم تھا كر ابليه نے كما كافى دير ہو كى ہے ، ہم كو ہوٹل چلنا چلہتے - سي بادل تحواست وہاں سے روانہ ہوا اور ہوٹل پہوئے گیا ۔ اللہ جانے مجھے کیوں اس بات کا یقین تھا اور سکون قلب بھی کہ تھے ان نایاب قرآن مجید کے عکس ضرور ملیں گے رب کریم کا شکر ہے کہ الیابی ہوا جس کا ذکر اگلے صفحات میں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے ۔ اللہ جس کو چاسآ ہے اس پر رحمتوں کی بارش فرما تا بخشد الت

مولانا موصوف گذشته رمضان میں پاکستان تشریف لائے تھے، ان کی معرفت تحفیۃ اچار آقائے صانعی کی خدمت میں مجوایا ۔

## انديا آفس لائبريري كاايك واقعه

میں یہاں ایک واقعہ لندن کا تحریر کرنا چاہتا ہوں جو اس نوعیت کا ہے - ایک روز میں انڈیا آفس لائبریری گیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ قلی نسخ دیکھنا چاہما ہوں ۔ ایک انگریز بہادر تشریف لائے جھے سے مختلف سوالات كئے اور نام دریافت كيا، مچر فرمایا کچے دیرا نتظار کیجئے اور حلے گئے ۔ چند منٹ بعد ایک اور صاحب تشریف لائے جو شکل و شباہت سے پاکستانی یا مندوسانی معلوم ہوتے تھے انہوں نے بھی مختلف سوالات کئے غالباً یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ قلمی نسخوں سے میری کتنی دلچیں ہے ۔ باتوں باتوں میں ، میں نے ان کا وطن مالوف پوچے لیا ۔ پتا علا اصلی وطن راولپندی ، یاکستان ہے الحداللہ مسلمان ہیں اور اب برطانیہ کا یاسپورٹ رکھتے ہیں ، لائبریری کے اس حصے کو کھولا جو مقفل تھا۔ بچر پوچھا کہ کتنے دن بہاں قیام کا ارادہ ہے ۔ میں نے جواب دیا کہ کل افشاء اللہ پاکستان روائگی ہے ۔ آج کا دن آپ کی نذر ہے ۔ فرمایا بہاں تو السی نگارشات و نوادرات مجری پڑی ہیں ، ایک دن میں آپ کیا کیا و یکھیں گے ۔ میں نے عرض کیا کچھے آج ، بقیہ زندگی باتی تو الگے سفر میں - میں ان کے ساتھ ہولیا پیر سوال ہوا کہ یہاں تو کئی سو زبانوں کے قلمی نسخ مجرے پڑے ہیں آپ ہی فرمائیے کہ کیا کیا ویکھیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ عربی اور خصوصاً قرآن مجید - فرمانے لگے قرآن مجید اور ان کے اجزاء بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ۔ بہر حال میں آپ کو دو قرآن مجید کی زیارت کراؤں گا لیکن یاد رکھنے ابھی ان کو کیٹلاگ

(Catelogue) ہنیں کیا ہے تحقیق ہورہی ہے ، قدامت کی اور نسبت کی بھی - اس کے بعد انہوں نے دو چوبی صندوق کھولے ۔ قرآن مجید کو بری اعتیاط سے کھولا اور آخری صفحہ میری طرف کیا ۔ تحریر خط کوفی میں تھی اور بہت قدیم لگ رہی تھی، خط کوفی کا پر صنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات مہنیں ہے ۔ فرمانے لگے یہ حضرت عمثان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجیدہے ، کما عبی جاتا ہے لیکن ابھی تک اس کی محقیق مہنیں ہوسکی ہے اور اس پر رئیسرے (Research) ہوری ہے - بعد ازاں انہوں نے دوسرا قرآن کریم میری طرف کیا اور آخری صفحہ بڑی احتیاط ہے کھولا اور فرمایا بیہ قرآن مجید علی ابن ابی طالب کے بائقہ کا لکھا ہوا کہا جاتا ہے یہ نسخہ بھی خط کوفی میں ہے ، آخری صفح پر علی ابن ابی طالب لکھا ہوا ہے جو میں ان کی مدد سے پردھ سکا ۔ بیہ دونوں قرآنی نسخے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ۔ کچے دیر ساکت رہا مچر میرانیس کا به مصرع بکایک زبان پرآگیا ۔

# حرال ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں

اظہار مدعاکیا کہ ان کی فوٹو کاپی چاہئے ۔ فرمایا کہ آپ کل جارہے ہیں یہ کسے ممکن ہوسکتا ہے ، میں نے عرض کیا کہ ابھی فوٹو گرافر لاتا ہوں ۔ فرمانے گئے یہ کام اتنی آسانی سے اور جلدی بنیں ہوسکتا ۔ صرف ہمارے فوٹو گرافری کو اجازت ہے ، دوبارہ تشریف لائیں تو ہم سے رجوع کیجئے گاکوئی سبیل پیدا کی جائے گی ۔ یہ سعادت ابھی تک حاصل نہ ہوسکی ، فازا کرے کہ ایکے سفر میں کامیابی نصیب ہو ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم کسے مسلمان ہیں اور کتنے کامیابی نصیب ہو ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم کسے مسلمان ہیں اور کتنے

بدنصیب کہ ہمارے خرانے غیروں کے پاس ہیں اور ہم سکون سے بیٹے ہوئے ہیں ، اتناعرض کرنا ضروری سمحقا ہوں کہ ان خرانوں کی دیکھ بھال انھی طرح ہوری ہوتے ۔ یہ واقعہ تو جملہ ، انھی طرح ہوری ہے ورنہ بہت بہلے یہ ناپید ہو کے ہوتے ۔ یہ واقعہ تو جملہ ، معترضہ کے طور پر لکھا گیا ۔ اب میں مجر والیں اپنے سفر کی روداد پر آرہا ہوں ۔

## مشہد مقدس کے باز ار کی سیر

حرم سے والی پر کھانا کھایا اور کھے دیر آرام کیا۔ مماز وغیرہ سے فارع ہو کر کیرے بدلے کیونکہ ساڑھے چار ہے مولانا محد عبداللہ جوہری تشریف لانے والے تھے اور ان کے ہمراہ ہمیں بازار جانا تھا ۔ مولانا ممدوح سروقت لینی عین وقت پر تشریف لائے ۔ تھے یہ دیکھ کر بری مسرت ہوئی کہ بہاں لوگ وقت کی سختی سے پابندی کرتے ہیں ۔ ہم مولانا کے ساتھ بازار گئے ۔ یوں تو دکانیں ہر طرف ہیں لیکن جوچیزیں ہم کو درکار تھیں ان کے لئے " بازار رصنا " جانا تھا ۔ بازارِ رصنا كويوں مجھئے جسيے كراجي كا بوہرى بازار يا لاہور كا انار کلی ، فرق صرف اتناہے کہ انار کلی اور بوہری بازار گراؤنڈ فلور نیعن " کف وست " تک محدود ہیں لیکن بازارِ رصنا پہلی منزل لیعنی طبق بالا پر بھی ہے ۔ اور پورا بازار مسقف ہے چھوٹی چھوٹی وکانیں ہیں لیکن سامان سے مجری پڑی ہیں ۔ میں نے بہلے بی سن رکھا تھا کہ بہاں مول تول بہت ہوتا ہے، ایرانی مول تول کے ماہر گردائے جاتے ہیں اور مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا ۔ ساتھ ہی مجھے آگاہ کیا تھا کہ علی دکان جہاں سے ہمیں عقیق اور

عقیق کی نسیح خریدنی ہے وہ زیادہ بھاؤ تاؤ ہنیں کرتے ۔ ہم سب سے پہلے نینے سے اوپر گئے مولانا کو دیکھتے ہی دکاندار پہچان گیا ۔ ہم نے عقیق کی فرمائش کی تو بہت ساری ڈبیاں سلمنے رکھ دیں ، سب سے پہلے دکا ندار نے دو عقیق الگ کئے اور ہماری جانب متوجہ ہوا اور فرمایا ایک آپ کے لئے اور ایک آپ کی ہمسر لینی اہلیہ کے لئے ۔ جدید فارسی میں اہلیہ یا شریک حیات کو ہمسر کہتے ہیں ۔ گویا دکان دار کا یہ پہلا حربہ ہمیں سر کرنے کا تھا ۔ ہم فاتح بن كر دكان سے نكلے يا مفتوح بير تو بعد كے واقعات سے معلوم ہوگا - ہم بہرحال اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، ایرانی یوں بھی خصوصاً ا پنی خوش گفتاری اور خوش اخلاقی کے لئے مشہور ہیں ۔ ان کی زبان پر ہمہ وقت حيثم ، خيلي ممنون ، متشكر ، جان من ، دل من ، سلامت ، خوش آمديد ، حيثم ما روشن اور دل ماضاد وغيره وغيره جيسي الفاظ رست بيس - خاطر مدارات میں بھی پیش پیش رہتے ہیں ، جس وکان میں جائیں یا جس وفتر میں وافل ہوں فنجان میں چائے پیش ہوگی یہ روز مرہ کا دستور ہے ۔ ایکر کوئی یہ کھے کہ یہ سب چنزیں دکھاوے کی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ ہم تو الفاظ ہی سن کر حظ اٹھاتے ہیں اور چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو ہر کمجے ہنستا مسکرا تا نظر آتا ہے ۔ دل كا حال تو ول والا جانے يا الله تعالىٰ

# کسی کے دل کی حقیقت کسی کو کیا معلوم

خوش خلقی بہر حال انھی چنز ہے اور ہمیشہ کام آتی ہے ۔ مثل مشہور ہے کہ "زباں شیریں جہاں گیری "ایرانی عام طور سے خوش قامت بھی ہوتے ہیں ۔ چریرا جسم ، کھلتا ہوا رنگ ، بڑی اور دلکش آنکھیں ان پر کماں جسے ابرو ،

انجرا ہوا ماتھا ، ہنستے مسکراتے چہرے ، موتیوں کی لڑی جسے شفاف دانت
اور خوبصورت پتلے پتلے ہونٹ - ان کے ہونٹ اور آنکھوں کو دیکھ کر بے
اختیار میر تقی میر کے یہ اشعار زبان پر آجاتے ہیں :-

نازک اس کے لب کی کیا کہتے پنگھڑی اک گاب کی سی ہے میں میں میں میں میں میں میں ماری مستی خراب کی سی ہے ساری مستی خراب کی سی ہے ساری مستی خراب کی سی ہے

گابی رخسار پر کالے تل نے ہی تو حافظ شیرازی کو بہ کھنے پر مجبور کیا تھا

اگر آل ترک شیرازی بدست آر و دل ما را به خال مندویش بخشم سمرقند و بخارا را

میں ان خیالوں میں محو تھا کہ ریکا یک مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ لکھے دیتا ہوں ، شاید آپ کو بھی لپند آئے۔

## محترم طفیل اے رحمن سے ملاقات

ایک روز کا واقعہ ہے میں اپنے کرے میں بیٹھا ہوا تھا کسی کام سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ محرم طفیل اے رحمن جو ان دنوں اٹارنی جزل فقیل اے رحمن جو ان دنوں اٹارنی جزل فقی دیکھ رہے ہیں اور میرا سیز مین ان کی حضوری میں ہے ۔ میں نے کسی بہانے سے سیز مین کو ہٹادیا اور خود ان کی خدمت میں حاضر ہوکر قالین

وکھاتا رہا اور باتیں کرتا رہا ۔ محترم طفیل اے رحمن نے قالین خرید لیا اور چیک (Cheque) بھی عنایت فرمادیا اس کے بعد فرمانے لگے آپ غیر معمولی خوش اخلاق ہیں ۔ انگریزی میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کئے وہ یہ کے Look, you are extraordinary courteous کے ہ عرض کیا کہ سلیز مین کی سب سے بوی خوبی یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو ۔ ا نہوں نے فرمایا آپ یقیناً مالک معلوم ہوتے ہیں ۔ میں نے عرض کیا کہ سیحے سجھاآپ نے لیکن آپ کے سامنے بہرحال سلیز مین بی ہوں ، مجر میں نے عرض کیا جناب آپ نے جھے کو پہچانا مہنیں اور آپ نہ پہچلنے میں حق بجانب مجی ہیں لیکن میں آپ کو پہیانیا ہوں ۔ میں آپ کی کلاس میں حاضر ہوا کر تا تها اور پھلی نشستوں پر بیٹھا تھا کیونکہ مقصد صرف کھے حاصل کرنا تھا ، امتحان یاس کرنا ہنیں ۔ میں پاکستان کے ابتدائی دنوں میں سرکاری ملازم تھا اور دفترس کام نہ ہونے کی وجہ سے مشغولیت کا یہ طریقہ نکالاتھا ۔ سرکاری وفاتر کے لئے کہیں جہت ڈالی جاری تھی اور کہیں کھڑکی دروازے نصب کئے جارب تھے ۔ میری بات سنتے بی جناب رحمن صاحب صوفے سے اچل پڑے تھے گلے لگایا فرمانے لگے میں بہت شرمندہ ہوں ، مچر گفتگو شروع ہوتی میں نے چائے پیش کرنے کی اجازت چاہی ۔ فرمانے لگے اب تو بغیر بیئے ہنیں جاؤں گا۔ چلنے لگے تو فرمایا کمیا میرے ساتھ حیل سکتے ہو ؟ عرض کیا بسر و حیثم ، فرمایا ناب (پیمائش) کیلئے فدیتہ لے لو ، میں ساتھ ہولیا اور محترم رحمن نے کئی کمروں کے قالین کے لئے آرڈر دیئے ، یہ تھا حسن اخلاق کا اجر - بات يهي ختم مني ہوئي، آمسة آمسة بے تكافي برطی اور بات دوستی تك چهونچی

اید میں جناب رحمن چیف جسٹس سندھ بنے لیکن ان کی آمدورفت باتی رہی ،
ایک دن فرمانے گئے میں اب غریب ہوگیا ہوں قالین مہنیں فرید سکتا ۔ میں سوچتا رہا جب وکیل سے تو امیر اور جب چیف جسٹس ہوئے تو غریب ،
خدمت کا جذبہ غربت تک کھینج لایا اسی کو کہتے ہیں حب الوطنی ۔ چیف جسٹس بننے کے بعد زیادہ دن زندگی نے وفا مہنیں کی اور وہ راہی ۔ ملک عدم ہوگئے لیکن جب تک جئے عرت و وقار سے جئے ۔ خدا وندِ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ۔ آمین ۔

#### بازار رضامیں خریداری

ہم اینے سلسلہ خریداری کی طرف مجررجوع ہوتے ہیں ۔ ہم نے اس دكان سے پانچ عدد عقيق كى تسبيحيں، تقريباً دو درجن عقيق جن ميں سفيد، پيلا نارنجی اور سیاہ رنگ (حَبَری) شامل تھا خرید لئے ۔ علاوہ ازیں چند عقیق کے دانوں پر اللہ اور پہنن پاک کے نام کندہ کروائے اور کچے دیکر اشیاء کے آرڈر دے كر وہاں سے نكلے ، يہاں مول تول كا مزہ جنيں آيا - ہمارى اہليہ كو ايك عدد ایرانی نقاب خریدنا تھا چنانچہ ایک نقاب فروشی کے مرکز پر ہمارے مولانا ممدوح بم كولي كئ م يهان مول تول كالصحيح لطف أكميا وكاندار ياني ہزار تومان مانگتا ۔ مولانا دوہزار کہتے، بھر بحث شروع ہوتی، مولانا اسے چھوڑ كركسى اور نقاب كى بات كرتے - يہاں بھى اسى قسم كى بات ہوتى ، نه مولانا اسے چھوڑتے اور نہ ہی دکاندار ان کو بخشآ ۔ مولانا محترم نے ایک نقاب کی مناسب قیمت میرے خیال میں نگائی ، دکاندار برابر قیمت بردهوانے کی سعی كرتا رہا ليكن مولانا موصوف اپني قيمت پر اڑے رہے ۔ مولانا چلنے لگے تو وہ ساتھ ہولیا ۔ ہم سے بار بار کمآای خوب است، چیزے بہتر، قیمتے بہتر، آغا

۔۔۔ لیعنی یہ بہت خوب ہے قیمت بہت ہی کم ہے ضرور خرید فرمائیں ۔ مولانا فیمت بنیں زینوں کے پاس پہونچ اور دکاندار کو یقین کامل ہوگیا کہ مولانا قیمت بنیں برخصانے کے تو اس نے ناچار نقاب مولانا کی طرف برخصا دیا اور رقم کا طالب ہوا ۔ مولانا نے رقم اس کے حوالے کی اور نقاب میری اہلیہ کے ، کئی دن کی ملاقات کے بعد مولانا آج پہلی بار مسکرائے ۔ اس دوران میں ضاموش رہا اور مزہ لیما رہا ۔ آج تھے ایک ایرانی گائڈ کا قول یاد آیا ، کسی ٹورسٹ نے ایرانی گائڈ کا قول یاد آیا ، کسی ٹورسٹ نے ایرانی گائڈ ہی دریافت کیا تہران سستا ہے کہ مہنگا ، اس نے جواب دیا اگر آپ کو مول اور مہنگا بھی ۔ ٹورسٹ نے کہا یہ کسے ، اس نے جواب دیا اگر آپ کو مول تول آتا ہے تو سستا ورنہ مہنگا ۔ اس واقعہ کا ہرگز یہ مطلب بنیں کہ ایسا ہر تول آتا ہے تو سستا درنہ مہنگا ۔ اس واقعہ کا ہرگز یہ مطلب بنیں کہ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے ، بعض دکا نیں الی بھی ہیں جہاں قیمت مقرر ہوتی ہے ۔ نہ کم اور نہ زیادہ ، چیزیں لپند کیجئے کاؤنٹر پر جائیے اور قیمت مقررہ اوا کیجئے اور تشریف لے جائیے ۔

#### ميوه فروش كاذكر

اس تھوٹی موٹی خریداری کے بعد ہم ہوٹل پہونچ تو آ کھ نج کے تھے
ہم نے مولانا کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھایا ۔ اس کے بعد مولانا کو ضدا حافظ
کہنے باہر تک آئے ۔ باہر دیکا یک محجے یاد آیا کہ پھل فروش کو پسے دینا ہیں میں
اس کے پاس اس مقصد سے دوبارگیا لیکن اس نے کسی نہ کسی طریقے سے
محجے ٹال دیا ۔ میں نے مولانا کو بنآیا کہ محجے اس پھل فروش کو کچے رقم ادا کرنی
ہے ۔ دو بار کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ بھلا مانس ٹال جاتا ہے چلئے میرے
ساتھ تاکہ اس کی رقم دے دی جائے ۔ ہوٹل سے چند گز کے فاصلے پر ہی پھل

فروش تھا۔ مولانا میرے ہمراہ ہوگئے، پھل فروش سے بات کی، میری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خریدا ہی کیا ہے، پہند خوشے انگور کے لئے ہیں اس لئے ان سے کیا پیسہ لینا، إمام رصا کے مہمان ہیں، یہ انگور میری طرف سے، میں خاموش ہوگیا۔ پھر دکاندار کا شکریہ " خیلے مین ، یہ انگور میری طرف سے، میں خاموش ہوگیا۔ پھر دکاندار کا شکریہ " خیلے ممنون " کہہ کر ادا کیا، بہر حال میرے سر کا ہوجے بلکا ہوگیا، سوچنے لگا مہمان نوازی کے لئے مشہور نوازی کا یہ بھی ایک انداز ہے، ایرانی بہر حال مہمان نوازی کے لئے مشہور ہیں۔ مولانا صاحب کو خدا حافظ کہہ کر ہم والیں ہوٹل آگئے اور کل نیشاپور جانے کی تیاری میں مشغول ہوگئے۔

## نیشاپور کے لئے روانگی

محود عرفانی آقائے را ندہ سے طے ہو جگا تھا کہ وہ نو بجے ہوٹل آجائیں اگا ہہ بعدِ ناشہ ، برائے نیشاپور ہم روانہ ہوجائیں ۔ حسب وستور وہ تھیک وقت پر ہوٹل بہوئی گئے اور فون پر اپنے بہو لی اطلاع دی ، ہم تیار تھ ، الکنے والے ہی تھے کہ کراچی سے ہمارے فرزند سلمہ ، کا فون آگیا ۔ سب لوگوں کی خیریت معلوم ہوئی دل کو سکون ہوا اپنی خیریت اور پروگرام سے ہادی سلمہ کو آگاہ کیا ۔ ہادی سلمہ کو آگاہ کیا ۔ ہادی سلمہ کو آگاہ کیا ۔ ہادی سلمہ من یہ ہی بتایا کہ مرکز ، صوبہ ، پنجاب اور سندھ میں محترمہ بے نظیری عکومت تشکیل پارچی ہے اور صوبہ ، بلوچیتان و سرحد میں جناب نواز شریف کی پارٹی حکومت بنا رہی ہے اور صوبہ ، بہرحال یہ تو سیاسی معاملات ہیں ہمیں ان سے کیا سروکار ، ہماری تو دعا ہے کہ ملک میں امن و معاملات ہیں ہمیں ان سے کیا سروکار ، ہماری تو دعا ہے کہ ملک میں امن و آگئی رہے ناکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور لوگ میل میل محبت سے رہیں ۔

ہم "آسانسور" لینی خود کارزینے سے پنچ آئے، کرے کی کمنی کاؤنٹر لیمنی
پذیرش پر چھوڑی، خدا حافظ کہا اور کار میں بدیھ کر نیشا پور کی سمت روانہ ہو
گئے ۔ نیشا پور مشہدِ مقدس سے ۱۳۷ (ایک سو سینتیں) کیلو میٹر پر واقع ہے یہ
ایک قدیم تاریخی شہر ہے، تلیری صدی بجری میں شاہپور اول کے زمانے
میں باقاعدہ آباد ہوا تھا ۔ بہت ہی خوبصورت شاد و آباد شہر تھا، ہلاکو اور اس
کے بدیے تولی کے دور میں بری طرح برباد ہوا، اس کے بعد زمانے کے بہت

سے نشیب و فراز دیکھے ۔ مشہد کے بعد زیارت گاہ اور ٹورزم (جہانگردی) کے لاط سے دوسرا اہم شہر ہے ، اس مطابق اس عیدی میں جب ایران فتح ہوا تھا تو یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ۔ یہ ایک صنعتی شہر رہا ہے اور فیروزہ کی کان کی وجہ سے بہت مشہور ہے ، یہاں ایک نکتہ بیان کر تا حلوں ، فیروزہ کی کان کی وجہ سے بہت مشہور ہے ، یہاں ایک نکتہ بیان کر تا حلوں ، شاید آپ کو دلچیپ اور معلوماتی لگے ، ایرانی لکھتے " نیشا بور " ہیں لیکن بولتے " نیشا بور " ہیں ان کے یہاں فرق ہنیں ہوتا ، ہمیشہ "ک " اور "گ " کے لئے تحریر میں ان کے یہاں فرق ہنیں ہوتا ، ہمیشہ "ک " لکھتے ہیں اور حسب ضرورت "ک " یا "گ " برطھتے ہیں ۔

## قدم گاه حضرت امام رضا

یہ مقام نیٹا پور سے ۳۵ (پینتیں)کیو میٹر پہلے، خیابان بورگ سے ذرا پرے ہے، اس کو قدم گاہ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک براؤن (Brown) پتھر کے گئرے پر قدم کے نشان ہیں اور یہ نشان قدم امام رضا سے منسوب ہیں ۔ یہ پتھر مسجد کی دیوار میں چنا ہوا ہے، مسجد کے علاوہ ایک خوبصورت ہیں ۔ یہ پتھر مسجد کی دیوار میں چنا ہوا ہے، مسجد کے علاوہ ایک خوبصورت یمنار بھی بنا ہوا ہے، عکس بقعہ، قدم گاہ زینت کاب ہے، یہ بلند و بالا گنبد و یمنار بھی بنا ہوا ہے، عکس بقعہ، قدم گاہ زینت کاب ہے، یہ بلند و بالا گنبد و یمنار بھی بنا ہوا ہے، عکس بقعہ، قدم گاہ زینت کاب ہے اور شاہ سلیمان صفوی کے یمنار جس پر کاشی کاری کا کام ہے ہشت بھال ہے اور شاہ سلیمان صفوی کے دور اقتدار میں بنایا گیا تھا، دونوں بینار و مسجد قدر سے بلندی پر ایک خوبصورت باغ میں واقع ہیں، سیڑھیاں کائی او پی ہیں جن پر چرمھنا ہم خوبصورت باغ میں واقع ہیں، سیڑھیاں کائی او پی ہیں جن پر چرمھنا ہم جوبصورت باغ مشکل کام ہے، میں تو جسے تیسے چرمھ گیا اہلیہ کو نیجے ہی چھوڑ گیا جسیوں کے لئے مشکل کام ہے، میں تو جسے تیسے چرمھ گیا اہلیہ کو نیجے ہی چھوڑ گیا

تھا تاکہ کھے دیر آرام کر لیں ۔ میں نے ایک قدرتی چشے کے ابلتے ہوئے پانی کے حوض سے وصنو کیا اور ہماز ظہر اواکی اور قدم مبارک کی زیارت بھی ۔ میں ممازے فارع موا تو آقائے را نندہ عرفانی کو دیکھنے لگا ٹاکہ نیچے جائیں ، عرفانی تو نظرینہ آئے کہ وہ ابھی نماز میں مشغول تھے، ایکایک دیکھا کہ میری اہلیہ ہانیتی كانىتى بہوئى كى بيں، ميں نے پوتھا آپ كسيے آگئ ہيں ؛ ميں تو آپ كونيچ چھوڑ آیا تھا۔ فرمانے لکیں آپ تو جلے آئے ، ایک ایرانی خاتم نے پرجوش الفاظ میں جھے سے کہا، میں ان کی زبان تو نہ سمجھ سکی لیکن اس نتیجے تک پہونجی کہ گویا وہ کہہ رہی ہیں ہمت نہ ہارو، اوپر جاؤ اللہ مدد کرے گا چنانچہ میں حسب خواہش دلی پہوی کئی ۔ اگر جذبہ صادق ہو تو خدا و ند کریم کی مدد شامل حال ہوتی ہے ۔ لاکھ لاکھ يروردگار كاشكر ہے كہ ميں آپ كے سامنے ہوں ، ميں نے كما بے شك بمت زنال (اصل محاورہ بمت مردال ہے) مددِ خدا، میں نے كما تو بچر دیر کس بات کی ہے حوض فوارہ پر وصنو کریں اور نماز بھی ادا کر لیں ، ہمیں تو نماز قصر پڑھنی ہے ، چار کے بجانے دو رکعت ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا سہولتیں دی ہیں اس لئے تو کہتے ہیں کہ دین اسلام آسان دین ہے اور فطرت کے تھاصوں کے مطابق ہے۔

تقریباً ایک گھنٹ قدم گاہ حضرت امام رصاً پر گذار کر ہم نیشا پور کے لئے کار سے روانہ ہوئے ۔ قدم گاہ ، مسجد اور بیناروں کے علاوہ بھی ہے دیکھنے کی جگہ ہے ۔ فوبصورت باغ ، بہما ہوا حیثرہ چونکہ بلندی پرہے ، اس کا پانی سائفن کے ذریعہ پورے علاقے میں پہونچایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا علاقہ

سرسبزاور خاداب ہے، مقامی لوگ تفریح کے لئے بھی آتے ہیں جسے پکنک منا رہے ہوں ۔ میں نے دیکھا کہ چند اہل خاندان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بیٹھے کھانے پینے میں مشغول تھے ۔ الیے مواقع پراکٹر مانگنے والے موجود ہوتے ہیں لیکن تھے اب تک مانگنے والے کہیں دکھائی ہنیں دیئے ۔ ہاں الیے مقامات پر بوے بوے صندوق ضرور ہوتے ہیں جہاں آپ حسب توفیق رقم دال سکتے ہیں۔

اہم چند منٹ میں نیشاپور پہوری گئے، وہاں ایک بس بہلے ہی کھری ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا " کاروان زیارتی و سیاحی " جس سے اندازہ ہوا کہ يهاں ہر طرح كے لوگ آتے ہيں - يهاں مختلف قوميتوں كے لوگ نظر آئے ہماری کار ایک وسیع و عربین خوبصورت باع کے گیٹ پررکی -آقائے عرفانی نے نرمایا کہ آپ لوگ تشریف کے چلیں میں پند منٹ بعد شریک ہو جاؤں گا وہ ہمیں اتار کر کار کا انجن وغیرہ دیکھنے لگے ، چند منث بعد وہ ہم سے آلے ۔ ہم سب سے پہلے " کمال الملک " کے مقربے پر پہونچے ، کمال الملک ایک بہت ی مشہور مصور اور مجسمہ ساز گذرے ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گاہم نے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور مقبرۂ عطار نیٹا پوری کی طرف علی پڑے جو بہاں سے چند کر کے فاصلے پر ہے ، مقبرے پر لکھا ہوا تھا ۔ "آرام گاہِ عارف نامی شخ عطار "نیشا پوری " لورج مزار فرش سے تقریباً ڈیرے فٹ بلندہے اور سنگ سیاہ سے بنا ہوا ہے ، بہاں کا دستور ہے کہ لوگ مزار پر ہائق رکھ کر فاتحہ پردھتے ہیں ، بملدے بہال تو مزار پر کھڑے ہو کر اور بائق اٹھا کر سورہ فاتحہ پردھتے اور

تواب ہونچاتے ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، طریق کار مختلف ہے لیکن معترضین کو موقع ملتا ہے اور اسے غلط رنگ وے کر کہتے ہیں کہ لوگ قبر نشیں سے کچے طلب کر رہے ہیں حالانکہ یہ باطل سوچ ہے اور الیا ہر گز ہنیں ہوتا ۔ بہر حال یہ اپنی اپنی سجھے ہے۔

فكر بهر كس بقدر بمت اوست

## عطار نیشا پو ر ی

اب چونکہ عطار نعیثا پوری کا ذکر حل نکلاہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر حالات ِ زندگی اور کلام کا منونہ نذرِ قارئین کیا جائے ۔ نام نامی فرید الدين ابو حامد محمد بن ابو بكر بن اسحاق - تقول دولت شاه سمر قندي سال ولادت ۵۳۷ ھ اور بقول قاضی نوراللہ شوستری ۵۱۳ ھ ہے ۔ ولادت اطراف نعینا پور غالباً مقام شاد باع میں ہوئی - آپ کے والد محترم علاقے کے بہت مشہور عطار تھے اور اچھا کاروبار تھا، والد کے انتقال کے بعد آپ نے بھی آبائی پیشہ اختیار کیا اور خوب ترقی دی ، عطاری سے مراد دوا فروشی ہے ایران میں دوا فروشی کو دارو فروشی کہتے ہیں جبکہ برصغیر پاک و مند میں شراب فروشی کو کہتے ہیں ، بسا اوقات مقام بدلنے سے الفاظ کے معانی بدل جاتے ہیں ، اس کا تذکرہ میں نے اپنے سفرنام "کوہ قاف کے اس یار " سی کافی تفصیل سے کر دیاہے ، بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ہم مچر عطار نعیثا یوری کی طرف رجوع ہوتے ہیں ، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ عطاری میں آپ کس

کے شاگرد تھے کہاں سے یہ فن سیکھا، پہلی بات تو یہ کہ ان کا خاندانی پیشہ تھہرا دیگر شواہدے پہا چلتا ہے کہ آپ حکیم مجد الدین بغدادی ، سلطان محمد خوارزم کے ذاتی معالے کے شاگرد تھے ، کاروبار خوب طلاکہ بکایک انقلاب آیا، انقلاب کے بارے میں جامی کی روایت ہے "عطار نعیثا پوری ایک روز ابنے کام میں مشغول تھے کہ ایک درولیش حاضر ہوا اور کئی بار اللہ، اللہ کما، عطار نے توجہ نہ دی ، مجر درویش گویا ہوا کہ اے خواجہ کس طرح مرنا چاہتے ہو ؟ ، عطار نے فوری جواب دیا جس طرح تم مرنا چاہتے ہو ، درولیش نے جواب دیا کہ تم اس طرح بنیں مرسکتے، عطار نے کہا لیقیناً، درولیش نے اپنا كاسة چوبي سركے نيچے ركھا اور نعرہ لكايا" الله" اور الله كو پيارا ہوگيا - پية انداز د یکھ کر عطار کی حالت بھی غیر ہوئی سارا سامان اوھر ادھر پھینکا اور حالت جنون میں باہر آگئے، بقول دولت شاہ سمر قندی ، عطار اس واقعے کے بعد تارك الدنيا بو كئة اور اس حال مين شيخ الشيوخ عارف بزرك كامل ركن الدین عارف و محقق کے پاس پہونچے ، توبہ کی اور ان کے حلقے میں شامل ہو گئے ۔ عمر کا اچھا خاصا حصہ سفر میں جستجونے حق میں بسر کیا ، مکہ شریف سے ماورالنہر تک مشار سے ملے ، اور مجد الدین بغدادی سے بھی شرف نیاز حاصل کیا ۔ شعر و شاعری تھٹی میں پڑی تھی مثنوی ، غزل ، قصیدہ اور رباعی تمام اصناف سخن میں خامہ فرسائی کی ، سب بی کچھ کہا اور ہے انہتا کہا رسول ا كرم كى شان ميں فرماتے ہيں:-

اے زمین و آسماں نحاک ورت عرش و کرس خوشه چین جوحرت از زبائم جز شائے تو مباد لقد جائم جز وفائے تو مباد

ان نغمات ولپذیر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجے میرانیس کا ایک شعر یاد آرہا ہے آپ بھی سن لیجئے

طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی رکھ دوں زمین ہے چر کے ڈھال آفتاب کی

غرض یہ کہ شخ عطار نے اتنا کچے کہا ہے کہ ان کی شاعری کا اس سفر نامے میں احاطہ کرنا ناممکن ہے ۔ مولانا جلال الدین رومی (بلنی) فرماتے ہیں کہ عطار نیٹیا پوری پیٹوائے عشاق اور روح عشق ہیں اور سنائی مثل حیثم ۔

عطار روح پود و سنائی دو چیتم او ما از پی سنائی و عطار آمدیم

ایک اور جگه فرماتے ہیں:-

ہفت شمر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر نم یک کوچہایم

عبدالر جمن جامی جو نه صرف خود شاعر بے من تھے بلکہ عظیم

المرتبت تخن شناس بھی ، عطار کے بارے میں فرماتے ہیں "آن قدر اسرارِ
توحید و حقائق عرفان در متنویات و غزلیات او مندرج است که سخنان ہیچ یک
از این طائفہ نیست " ۔

ہم قبر عطار پر حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھی، ہمہ اطراف پھولوں کی بارش دیکھی اور باہر آگئے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔

قبل ازیں میں نے ایک بس کا ذکر کیا تھا جس کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا "کاروان زیارتی و سیاحی "گویا کچے لوگ وہاں محض سیاحت کے لئے آتے ہیں اور کچے زیارت کی خاطر جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم سیاحتی بھی تھے اور زیارتی بھی ، اور پوری طرح 'محمد اللہ فیضیاب ہورہے تھے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلام عطارے کچے اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کئے جائیں معلوم ہوتا ہے کہ کلام عطارے کچے اجزاء آپ کی خدمت میں پیش کئے جائیں اگر آپ بھی محظوظ ہو سکیں ، غزلیات عطار سے چند ناور منونے ورج کئے جائیں ۔

عطاری قبر کا ماحول ہم کو گئی سو سال پیچے لے گیا اور اس دور کا ایک ہلکا سا خاکہ ہماری نظروں میں گردش کر رہا تھا اور ہم اس ماحول میں کھوئے کھوئے سے بھے کہ ختک ہوا کے جھونے نے ہم کو چونکا دیا ، گھڑی پر نظر پردی تو بارہ بجنے والے تھے ۔ ہم نے آقائے عرفانی کی طرف دیکھا انہوں نے فرمایا کہ گاڑی میں تشریف رکھیں ، دو تین منٹ میں عمر خیام کی قبر تک چھونی وہاں جائیں گے ، دل تو بہنیں چاہما تھا لیکن وقت کی کی اور عمر خیام کی دلکشی وہاں کھینے لے گئی ، ہم کار میں بیٹے اور یہ ایک کمیلو میٹر کا فاصلہ حیثم زدن میں ہی طے

ہو گیا ۔

قبل اس کے کہ ہم آپ کو عمر خیام کی دنیا میں لے چلیں ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فرید الدین عطار کی اس دنیا سے رحلت کا مختصر حال لکھتے چلیں ۔ قدیم اور معتبر ترین روایت ابن الفوطی کے مطابق عطار کی موت طبیعی نہ تھی بلکہ منگولوں کے قبل و غارت کے دوران عطار کی شہادت نیشاپور میں واقع ہوئی ۔ چھکیز خان اور اس کے بیٹے تولی نے نیشاپور کو ماخت و تاراج اس طرح کیا که کیتے بلی تک کوزندہ نه چھوڑا کہتے ہیں که اس ظلم و جور کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چنگیز نمان کے دا ماد تغاجار گورگاں کو قتل کر دیا گیا تھا، واقعة شہادت عطار نيشا پورے مرد فقير كى بشارت كه " تم ميرى طرح بنیں مرو کے " صحیح نابت ہوتی ہے، کو عطار نیشا پوری ہم سے جدا ہو گئے ہیں لیکن اپنے کلام کی وجہ سے آج بھی زندہ و تا بندہ ہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اینے کام ، تحریروں اور کمآبوں بی سے زندہ رسماہے اور دنیاوی کروفر یہیں دھرارہ جاتا ہے

سكندر جب حلا دنيا سے دونوں ہائ فالی تھے

ناپائيدارى عالم كے سلسلے ميں مولائے كائنات حضرت على كے دو
اشعار حاضر ہيں:

وفی قبض کف الطفل عند ولو دلا پیرائش کے وقت ہے کی مثمی بند رہی ہے دلیل علی الحرص المرکب فیالحی

اس بات ہر دلیل ہے کہ حرص زندہ کیلئے لازی شے ہے وفی بسطہا عند الممات مواعظ اور مثی کا موت کے وقت کھلا رہنا یہ سبن دینا ہے کہ الا فانظرونی قد خرجت بلاشیء آگاہ ہو جاد اور مجی کو دیکھو کہ خالی ہاتھ جارہا ہوں

#### كلام عطار نيشاپوري

عطارِ نیشانور کے چند اشعار نذرِ قار تین بیس جس سے ان کی قادر الکامی اور رومانی ارتفاء کا ستے چلتا ہے۔

کس نداند مرد عاشق را و لیک بر گروبی را گمانی دیگر است نیست عاشق را بیک موضع قرار بر زمانی در گر است بر زمانی در مکانی دیگر است جوبر عطار در سودای عشق گوی آن از بحر و کان دیگر است

000

اگر تو عاشقی معفوق دور است وگر تو طالبی مطلوب حور است دل زابد بمیشه در خیالست دل عاشق بمیشه در حضورست دل عاشق بمیشه در حضورست نوابدان اظهار رابست نویب عاشقان دایم حضورست

در رو عشاق نام و ننگ نيست عاشقال را آشی و جنگ نیست ساقیا خون جگر در جام ریو تا شود پر خون دلی کرسنگ نبیت 000 وفتر J محشر وریس ره یاک دامن بایدت بود کہ ایں جا دامن تر در ور زبان 18. دائم کہ دریں زباں نگنجر

00000

از کپل پردهٔ دل دوش بدیدم رخ یار ا شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار

كفتم ، اين جال بلب آمد ز فراقت ، گفتا چوں تو در برطرفی بست مراکشت بزار گفتم ، ای جاں ، خدم از نرگس مست تو خراب گفت ، در شهر کسی نبیت ز دستم جوشیار

زعشقت سوختم اے جاں ، کایی بماندم بی سروسامان ، کجاتی شوق آفتاب طلعت تو شدم چوں ذرہ سر گرداں ، کجائی چناں شد در غمت عطار ببدل کہ شد بروی جہاں زنداں ، کجاتی OOC

چہ رخسارہ کہ از پدرِمنیر ست لبش شكر فروش جوى شير خطا گفتم مگر مشک ختا ست او پیرای بدر منیر مکن ای شمع خوباں ناز چندیں کہ شمع حسن خوباں زود میر ست لاف خود کم زن ، که اندر قلب کشکر های عشق رایت ناموس و طول و عرض و دار و گیر نبیت این سخن منکر نماید هر خسی تر دامنی عاشقال را مقتدا و قبله و تکبیر نبیت عاشقال را مقتدا و قبله و تکبیر نبیت

### عمر خيام كا ذكر

عر خیام کی قربم کو دور ہی ہے نظر آئی جو ایک خوبصورت بائ میں واقع ہے جہاں پھولوں اور پتیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے ۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو ایک حوض کے کنارے عمر خیام کا نیم جسم کا ایک مجسمہ نظر آیا بحس نے سب ہملے ہم کو متوجہ کیا ، یہ مجسمہ سنگ مرم کا بتا ہواہے ۔ ایس مجسے ہدا آگے ہوئے سے ذرا آگے ایک ہنایت خوبصورت عمارت میں عمر خیام کی وائی آرام گاہ ہے ۔ مقبرے کی موجودہ عمارت اسمال ھیں " انجمن آثار ملی " نے بنوائی ہے بہاں ہمارے را نندہ نے ہمارا گروپ فوٹو لیا اور ہم عمر خیام کی آخری آرام گاہ کے قریب گروپ نوٹو کیا اور ہم عمر خیام کی آخری آرام گاہ کے قریب گروپ نوٹو کیا دائل ہوئے حوض اور عمر خیام کے نیم سنہ مجسے سے گروپ نوٹو کیا کہ داخل ہوئے ۔ سے گروپ نوٹو کیا کہ میں داخل ہوئے ۔ سے گر کیا کہ اور عمر خیام کے نیم سنہ مجسے سے گروپ نوٹو کیا کہ داخل ہوئے ۔

جساکہ میں پہلے بھی تحریر کر دیکا ہوں کہ بہاں کا دستورہ کہ قبر کی لوح پر باتھ رکھ کر سورہ فاتحہ اور سورہ اضلاص پڑھتے ہیں چتا نچہ ہم نے بھی فاتحہ پڑھی اور دعائے خیر کی ، ندا وند کریم مرحوم کو غریق رحمت کرے آمین ۔ ونیا تو عموماً عمر خیام کو آیک شاعر کی حیثیت سے جانتی پہچانتی ہے حالانکہ وہ ایک بہت بڑے ریاضی داں ہونے کے علاوہ مختلف علوم کے ماہر تھے ، ونیا کے کہت بڑے ریاضی داں ہونے کے علاوہ مختلف علوم کے ماہر تھے ، ونیا کے کسی ملک میں چلے جائیے آپ کو عمر خیام کے نام موسوم رستوران کی سی جلے جائیے آپ کو عمر خیام کے نام موسوم رستوران کی بہت بڑے دیا عمر خیام مشرق کی مشرق کی ۔ گویا عمر خیام مشرق کی بہتے نے خیام کی چندر باعیات پیش فدمت ہیں :۔

## كلام حكيم عمر خيام

اے دل ہے و معشوق کمن در باقی سالوس رہا کن و مکن زراقی سالوس رہا کن و مکن زراقی گر پیرو احمدی خوری جام شراب زاں حوض کہ مرتضاش باشد ساقی

(شراب و معشوق ترک نه کر بلکه مکرو فریب اور دھوکے بازی سے توبہ کر لے، اگر سرورِ کائنات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کا پیرو ہے تو حوض کوثر سے جس کے ساقی حضرت علی مرتضیٰ ہیں جام شراب بنے گا۔)

خوابی که لپندیدهٔ انام شوی مقبول قبول ناصه و عام شوی اندر پ مومن و جهود و ترسا بد گوی مباش تا کو نام شوی بد گوی مباش تا کو نام شوی

(اگر تو چاہما ہے کہ مقبول خاص و عام ہو تو پدیھے پیھے کسی کی برائی نہ کر خواہ مومن ہو، بہودی ہو یا آتش پرست۔)

مائیم بطف وحق تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا کرده آنجا که عنایت تو باشد باشد ناکرده یوک ناکرده و کرده چول ناکرده

( اے اللہ تیری مہر بانی پر پورا پورا مجروسہ ہے اس کئے عبادت اور محناہ دونوں سے بیزار ہیں اگر تو مہربان ہے تو کیا ہوا نہ کرنے کے برابر اور نہ کیا ہوا کرنے کے برابر ہوجاتاہے -)

100

گراسپ براق است وگر فیروزه مغرور مشو بدولت ده روزه از قبر فلک ہے کسے جان نبرد امروز سبو نشکست و فردا کوزه

(اگر تیرے یاس لعل و گہر ہوں گوڑے اور ساز و سامان ہو بھر بھی چند روزہ زندگی بر غرور نه کرکیونکه آج کوزه نوث سکتاہے توکل سبو۔)

> آئم کہ پدید گفتم از قدرت تو پرورده شدم به ناز و تعمت تو صد سال به امتحان گنه خواہم تا جرم من است بيش يا رحمت تو

> > اسی خیال کی ترجمانی کسی اردو شاعرنے یوں کی ہے

مرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت مرے کریم بتادیے حساب کرکے تھیے بنده نوازیوں بہ خدائے کریم تھا کرتا نہ سی گنہ تو گناہ عظیم تھا

OC

بد خواه کسان پیچ بمقصد نه رسد یک بد ند کند تا بخودش صد نه رسد کند تا بخودش صد نه رسد من نیک تو خوابی تو خوابی بدمن تو خوابی بدمن تو نیک نه بین و بمن بد نرسد

(دوسروں کی برائی چاہنے والا کبھی منزل مقصود تک ہنیں پہونچا، وہ ایک برائی کرتا ہے تو اس پر سو برائیاں نازل ہوتی ہیں ، یہ سبھے لے کہ تو کبھی برائی کرتا ہے تو اس پر سو برائیاں نازل ہوتی ہیں ، یہ سبھے لے کہ تو کبھی اچھائی ہنیں ویکھے گا اور نہ میں برائی دیکھوں گا۔ ) کہتے ہیں چاہ کن را چاہ در پیش ۔

ے خوردن من نہ از برائے طرب است نہ بہر فساد و ترک دین و ادب است خواہم کہ بہ بیخودی برآرم نفسے خواہم کہ بہ بیخودی برآرم نفسے کے خوردن و مست بودیم زین سبب است

(میرا شراب بینا نه عیش پرستی ہے اور نه دین وادب سے دوری ، میں صرف به چاہماً ہوں که بیخودی میں گذرتی علی جائے۔)

مرزا غالب نے اس خیال کو اس طرح ادا کیا ہے

ے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو : یک گونہ بیخودی مجھے دن رات چاہئے

00

با دشمن و دوست فعل نیکو نیکوست بد کے کند آنکہ نیکسیش عادت و خوست با دوست چو بد کنی شود دشمن تو با دخمن آگر نیک کنی گردد دوست با دخمن آگر نیک کنی گردد دوست

(دوست و دشمن سب کے ساتھ نیکی کروجس کی عادت نیکی کرنا ہے وہ بدی کب کرے گا، اگر تم دشمن کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ دوست بن جائے گا اگر متم دشمن کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ دوست بن جائے گا اور اگر دوست کے ساتھ بدی کرو گے تو وہ دشمن ہوجائے گا۔)

### کتابوں کی خریداری

خیام کی قبر کے باہر بوٹ پھافک پرایک شخص کا بیں فروخت کر رہا تھا ۔ کا بیں جمع کرنا میری کروری ہے ، چنا نچہ کا بیں ویکھنے لگا ۔ کا بیں تو بہت می لپندائیں لیکن سفر ہوائی تھا ہمذا وزن کی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ کا بیں نہ فرید سکا بھر بھی چلتے چلتے دو عدد کا بیں خرید ہی لیں ۔ پہلی کا ب رباعیات عمر خیام با ترجمہ زبا ہنائے عربی ، اردو ، انگاش ، فرانسی ، المانی پر دوسری کاب دیوان عطار نیٹا پوری ، وزن کم ہو یا زیادہ الی کا بیں روز روز کو سری کاب دیوان عطار نیٹا پوری ، وزن کم ہو یا زیادہ الی کا بیں روز روز کیا ۔ آقائے را نندہ سے کہا کہ قیمت ادا کر دیں اور کا بیں کار میں رکھ لیں ، گیا ۔ آقائے را نندہ سے کہا کہ قیمت ادا کر دیں اور کا بیں کار میں رکھ لیں ، وقت وضرورت کے لئے میں نے کچھ رقم آقائے را نندہ کے پاس رکھوا دی تھی ، میں نے خود چند بھوٹے بھوٹے رسائل اور خریدے اور اسی باغ کے میں نے دوسرے حصے کی طرف روانہ ہوگئے ، جہاں بقعہ امام زادہ محروق واقع ہے ۔

### امام زاده محروق

شجرہ نسب یوں ہے ، محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ اکسام ۔ ۱۰۰ ھ عہد مامون عباسی میں اس کے گماشتوں نے آپ کو شہید کر دیا ظالم جہیں ختم مہنیں ہوا بلکہ ظالموں نے آپ کے جسد مبارک کو شہید کر دیا ظالم جہیں ختم مہنیں ہوا بلکہ ظالموں نے آپ کے جسد مبارک کو نذر آتش بھی کیا ، اسی وجہ سے آپ کو محمد محروق کہتے ہیں ۔ جبیبا کہ جملے ذکر

ہو جگا ہے ہقعہ امام زادہ محروق ہنایت ہی خوبصورت عمارت ہے اور اسی
باغ میں واقع ہے ، یہ عمارت لیعنی آرام گاہِ امام زادہ محروق دسویں صدی
ہری میں بنائی گئ تھی ، مگر اب بھی الیا محسوس ہوتا ہے جسے ابھی بنائی گئ
ہو ، ہم نے اس کی زیارت کی اور فاتحہ خوانی بھی ۔ ہم سوچتے رہے اور سوچتے
رہے کہ جس کی زمانے نے قدر ہنیں کی اور جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوشتے
رہے ، آج ان کے روضے کی زیارت کے لئے اکنانی عالم سے لوگ جوق در
جوق طیے آتے ہیں ، اور جمنوں نے ظلم و ستم دُھائے ان کاکوئی پرسان صال
ہوتی میں ہے۔

## نیشا پو ر میں نہار

ان زیارتوں سے فارع ہوئے تو ڈیڑھ نے چکا تھا ۔ کھانے کی فکر ہوئی ،
اپنی کم ، آقائے رائندہ کی زیادہ کہ وہ ابھی جوان رعنا ہیں ، اور ہمارے ساتھ ہمہ وقت رہے ، معلوم ہوا کہ اسی احاطے کے اندر ایک رستوران (Restaurant) ہے ، چنانچہ ہم اسی سمت چل دیئے ، راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ روٹی قسم کی کوئی شے لئے جارہا ہے ۔ کسی زمانے میں اسی طرح کی دیلی میں گول گول ہتلی ہتلی اور بڑی روٹیاں بکا کرتی تھیں ، میں نے آقائے عرفانی سے دریافت کیا ؛ آغا این چیست ؛ انہوں نے جواب دیا " این نون است " ذہن پر بہت زور دیا کچے لئے نہ پڑا ۔ کھانے کی میز بے اسی " نون " کے فلائے نے بھر استفسار کیا کہ آغا این چیست ؛ انہوں نے بچراسی "نون " کے فلائے تو میں نے بھر استفسار کیا کہ آغا این چیست ؛ انہوں نے بھر وہی

جواب دیا "این نون است " میں نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا اور فرمائش

کی کہ " لکھو" انہوں نے لکھا" نان " میں بول اٹھا آغایہ نان ہے ۔ کہنے گئے کہ
ہم لکھتے نان ہیں اور بولتے نون ہیں ۔ کھانے کے ساتھ دہی قسم کی ایک چیز
آئی میں نے بچر پوچھا این چیست " بولے ایں ماس است ، میں نے بچر
گزارش کی کہ لکھو فوراً " لکھا ماست "گویا لکھنا کچے اور بولنا کچے عام وستور ہے ۔
گزارش کی کہ لکھو فوراً " لکھا ماست "گویا لکھنا کچے ہیں بولتے اور پڑھتے کچے ہیں ۔
مثلاً لکھتے ہیں جی نشینم بولتے جی شینم ، جی روند میرند ، او بخانہ آمد اون اومد
خونہ وغیرہ ۔ بہر حال زبان ان کی ہے جو چاہیں لکھیں اور جو چاہیں بولیں ۔
یہاں ، م جسے پردلی کو کچے نہ کچے دقت تو ہوتی ہی ہے ، دیگر زبانوں کا بھی کچے ہیں
حال ہے ۔

## ایرانیوں کی خوش خوراکی

اہل ایران کی خوش خلقی، خوش قامتی، خوش گفیاری کا ہم پہلے ذکر کر چو ہائے ۔ ایران کا دستور کر چکے ہیں، اب ان کی کچے خوش خوراکی کا بھی ذکر ہو جائے ۔ ایران کا دستور ہے کہ آقائے را نندہ بھی ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، چنانچہ ہم نے تین کھانوں کا آرڈر دیا ۔ ایک کھانا تو آقائے را نندہ نے تناول فرمایا دوسرا ہم دونوں نے مشکل سے ختم کیا، تبیراکھانا اور کچے روٹیاں ہم نے پیک کروا لیں اور آقائے را نندہ کی خدمت میں پیش کر دیں اور عرض کیا کہ یہ آپ کی خانم کے لئے ہماری جانب سے ہے، آقائے را نندہ کی اہلیہ جو ابھی نئی نویلی دولھن

ہیں ہم نے ان سے اصرار کے ساتھ کہا یہ ان کے لئے قبول کیجئے وہ بہت خوش ہوئے اور " خیلے ممنوں " فرمایا ، ایک بار کے بجائے دوبار ہم نے مجی منتشكر كها - وہاں كى روٹياں بھى عجيب ہوتى ہيں ، ايك تو وہى جس كا ابھى ذكر ہوا، دوسری تنوری ، افغانی روٹیوں جنسی ہوتی ہیں ، اندازاً تین ساڑھے تین فيث لمبي اوركم و بيش چه ان چوڙي هر جگه اور تقريباً هراستو. پر جهال خوردني اشیاء فروخت ہوتی ہیں بہت فراوانی سے ملتی ہیں ، کچے لوگ گھوم بھر کر بھی فروخت کرتے ہیں ۔ ایرانی ہمدیثہ باسی اور ٹھنڈی روٹی کھاتے ہیں جو ہم کو بالكل بنيس بھاتيں ليكن ان كا دھنگ ہے ، ہمارى كرم كرم روفياں ان كو لبند بنیں ، وہ کہتے ہیں آپ کا منہ ہے کہ تندور ، لینی تنور کی نکلی ہوئی گرم گرم بھاپ لکلتی ہوئی روٹیاں کھا لیتے ہیں یہ ہماری نسند اور وہ ان کی ۔ اگست ۱۹۹۲ء کے سفر میں انکشاف ہوا کہ وہاں نان کی ایک اور قسم ہوتی ہے جے نان سنگ کہتے ہیں ۔ یہ نسبتاً لذیذ ہوتی ہے اور کرم پتھروں پر بکائی جاتی ہے، افغانستان اور ہمارے بعض قبائلی علاقوں میں بھی اس کارواج ہے۔

## نیشا پور سے واپسی

دیکھنے کو تو بہاں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن وقت کی کی بہارے آڑے آئی اور ہم کو والیں بونا پڑا ۔ آقائے را نندہ کا ایک جملہ جو وہ کسی وقت بے خیالی میں کہ گئے تھے کہ ان کی خانم شام پانچ کے دین مرسے جاتی ہیں ہم کو یاد رہا اور اس لئے میں نے کوشش کی کہ پانچ کے سے پہلے ہم جاتی ہیں ہم کو یاد رہا اور اس لئے میں نے کوشش کی کہ پانچ کے سے پہلے ہم

ہوٹل پہوٹی جائیں۔ والبی میں سڑک کے کنارے جگہ جگہ سیب فروخت ہو
رہے تھے، ہم ایک جگہ رک گئے، میں نے فروشندہ سے سوال کیا "این چند"
لیمنی یہ سیب کا تصلا کتنے کا ہے "اس بھلے مانس نے قیمت اتنی کم بتائی
(میرے خیال میں) کہ میں مول تول کی ساری چوکڑی بھول گیا اور دو تھیلے
سیب کے (سیب درختی) فریدلئے اور گاڑی میں رکھوائے (سیب زمین یہاں
آلوکو کہتے ہیں)۔ آقائے را نندہ نے میری طرف دیکھا بھی لیکن میں اس کی نظر
کو نظر انداز کر گیا۔ ہوٹل پہوٹی کر میں نے آقائے عرفانی لیمن میں اس کی نظر
عرض کیا کہ ایک ٹوکرہ آپ کے لئے ہے اور سابھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ
دوسرا ٹوکرہ وہ کل لیمنی فردا پی آئی اے (P.I.A) کے دفتر پہونچا دیں ، پھانچہ"
دوسرا ٹوکرہ وہ کل لیمنی فردا پی آئی اے (P.I.A) کے دفتر پہونچا دیں ، پھانچہ"

## ایران کے توالت (Toilet)

یہاں ازبکستان کے برخلاف حالات ہیں، ٹوائلٹ کو توالت نام دے دیا گیا ہے جو ہنایت مناسب بدل ہے اور ایرانیوں کی خوبصورت اختراع ہے۔ ہر جگہ طہارت کا معقول انتظام ہے، آپ ہمیں بھی جلے جائیں خیابان برزگ کے ساتھ پٹرول بجپ ہوں، کوئی بازار ہو یازیارت گاہ، ہر توالت میں اسلامی طرز کا شاور (Islamic Shower) ہوتا ہے ۔ لوٹے بالکل ہنیں ہوتے طہارت کے لئے شاور (Shower) کا استعمال ہوتا ہے ۔ ایرانی طہارت کا بے حد خیال رکھتے ہیں، ازبکستان میں طہارت کا کہیں بھی انتظام طہارت کا بے حد خیال رکھتے ہیں، ازبکستان میں طہارت کا کہیں بھی انتظام

ہنیں ہوتا ان کے توالت ہنایت ہی بداو دار ہوتے ہیں جیسا کہ ہیں ہو قاف کے اس پار " ہیں لکھ جکا ہوں کیونکہ ایرانی بخوبی جانتے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے ۔ ہماز اور وضو کا بھی ہر جگہ مناسب انتظام ہے ۔ ایرانی ہماز ہیں وقت کی تختی ہے پابندی کرتے ہیں ، یہاں ریل گاڑیاں بعنی ترن (ریلوے لائن کو راو آ ہن کہتے ہیں)رک جاتی ہیں اور بحد ہماز روانہ ہوتی ہیں ، دور دراز کی بسوں کا بھی بھی حال ہے کہ جہاں ہماز کا وقت ہوا اور وہ رک جاتی ہیں تاکہ لوگ وقت ہے ہماز ادا کر لیں ۔ خوردونوش ، ہماز اور رفع حاجت کے لئے بسیں بھی مناسب جگہوں پر ٹہر جاتی ہیں ، گویا تمام انتظامات حاجت کے لئے بسیں بھی مناسب جگہوں پر ٹہر جاتی ہیں ، گویا تمام انتظامات ایک اسلامی ملک کے شایان شان ہیں ۔

### ایران اور موسیقی

جسیاکہ میں پہلے عرض کر حیا ہوں پانچ بجے سے پہلے ہی ہم ہوٹل پہونچ كئے ، كافى تھك حكيے تھے لهذا ہوٹل كے نيچے بال بى ميں چائے يينا طے پايا ۔ ہم ایک طرف صوفے پر بنیھ گئے، نظر گھمائی تو ایک سمت ٹیلیویژن پر بروكرام آرماتها ما سوچنے لگے كه كچے دير ايراني شلي ويژن ديكھ ليا جائے ، چائے كا آرڈر دیا اور چائے كا انتظار كرنے لگے - چائے آگئ تو ہم نے اسے السي ضالي میز پر بہونچانے کے نے عندیہ ظاہر کیا جہاں سے ٹیلیویون آسانی سے دیکھا جاسكے ، ہمارى جلد ہى ايك اليى ميزى جانب رسمنائى كى كئى ۔ ٹيليويون پر دین پروگرام پیش کیا جارہا تھا اندازہ ہوا کہ اب یہ اختتام کے قریب ہے ، بعد ازاں دوسرے پروگرام کا اعلان ہواتو پتا طلاکہ یہ ایک قسم کا ڈرا ماہے ۔ ہمارے شوق میں اصافہ ہوا اور پاکستان ٹیلیویژن کے ڈرامے ذہن میں کیے بعد دیگرے گردش کرنے لگے ۔ پاکستانی ڈراموں کی بہت شہرت ہے ، پہاں تک کہ بھارت والے جہاں کی فلم انڈسٹری ہم سے بہت آگے ہے ہمارے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی خوبیوں کے معترف ہیں ۔ ایرانی نیلیویزن دیکھنے کا اصل مقصدیہ جاننا تھا کہ ایرانی موسقی کی اب صورت حال کسی ہے انقلاب سے قبل تو ایرانی موسقی کی بہت دھوم تھی لوگ جھوم جھوم جاتے تھے۔ ہمیں صحیح اندازہ تو نہ ہوسکا کہ اصل موصوع کیا ہے لیکن موسقی ، جہاں تک ہم سمجھ سکے ، ذکر کئے دیتے ہیں ۔ موسیقار خوش

قامت بھی تھا اور خوش آواز بھی، چہرے مہرے سے شاکستگی بھلک رہی تھی ۔ کھن موسیقی پیش کررہا تھارقص ہنیں، ہم محظوظ بھی ہوئے اور خوش بھی ۔ خوش اس لئے کہ اب ایران میں علمائے کرام کا دور دورہ ہے تو موسیقی کی اجازت کسیے ملی، میں اس نتیج پر پہونچا کہ علمائے ایران خوش الحانی کو تو لپند کرتے ہیں لیکن "غنا" کو ہنیں، خوش الحانی تو الی لطیف شے ہے کہ ہرکس و ناکس لپند کرتا ہے یہاں تک کہ معصوم کے بھی ۔ میں لیقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علی الصباح چربیاں پچہاکر حمد باریء تعالیٰ کرتی ہیں، خوش الحان مؤذن اذان فجر سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے مؤذن کی خوش الحان الحانی پر محجے میرانیس کا یہ شعریاد آگیا

شعبے صدا میں ، پنگھڑیاں جسے پھول میں بلبل جہک رہا ہے ریاض رسول میں

کوئل کی کوک اور بلبل کا چہکنا، سب کو بیند ہے لیکن کوے کی کائیں کا مقرر کا کرخت ہجہ کوئی بیند ہنیں کرتا ۔ اصل چیز خوش الحانی ہے اور یہیں روح موسقی ہے بشرطیکہ سامع عالی ظرف ہوسافل جذبات سے عاری ہو اور روحانی غذا کا طالب ہو ۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے تقاضے سے کون انکار کرسکتا ہے السبۃ "غنا" سے اجتناب برتنا چاہئے ۔ موسقی "غنا" کی حدود میں اس وقت واخل ہوتی ہے جب کہ انسان اسے سن کر مدہوش ہونے گئے، یا کھو جائے، اگر تھکا ماندہ ذہن بلکی پھلکی موسقی سن کر کچ سکون عاصل کرلے تو میں ہنیں سجھتا کہ السی موسقی کو "غنا" کہہ سکتے ہیں ۔ علاوہ عاصل کرلے تو میں ہنیں سجھتا کہ السی موسقی کو "غنا" کہہ سکتے ہیں ۔ علاوہ

ازیں السی موسقی جو میدان جنگ میں جوش اور ولولہ پیدا کرے ، خون کر مائے اور دشمن پرچرمھ دوڑنے کا حذبہ پہیدا کرے اور دشمن کو زیر کرنے میں مددگار ہو، آپ اے کیسے غیرانسانی اور غیراسلامی کمہ سکتے ہیں ۔ قومی ترانہ کیا ہے ؟ جملی ترانے کیا ہیں ؟ کیا یہ موسقی سے عاری ہیں ؟ کیا ١٩٤٥ ، کی جملک میں ہمارے شاعروں نے اور موسیقاروں نے اپنا پورا پورا کردار ادا مہنیں کیا تھا ؟ میں مجھتا ہوں کہ ایران میں دیگر فنون کی طرح ایرانی موسقی میں بھی انقلاب آیا ہے ۔ " غنائیت " ختم کر کے جوش و حذبہ پیدا کرنا اس کا کام رہ گیا ہے، توفی ترانہ ہو یا طبل جنگ ہر جگہ جوش و حذبہ کار فرما ہے ۔ ان حالات میں ایرانی ٹیلیویزن سے موسقی کا پیش کرناکوئی تعجب کی بات مہنیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو کچے علماء سرے سے موسقی کے ہی خلاف ہیں بہر حال ا پنی اپنی سوچ ہے۔۔کچے دیر پہاں قیام کے بعد ہم اوپر اپنے کمرے میں حلے گئے اور قدرے آرام کے بعد حرم کے لئے روانہ ہوگئے صح و شام وہاں حاضری دینا ہمارا روز کا معمول تھا اور اسی غرض ہے بیہ سفر اختیار کیا تھا۔

### سفرِ طو س

ہم نے آقائے را نندہ عرفانی کو بتادیا تھا کہ کل سے بعد صبحانہ طوس کا عزم ہے جنانچہ وہ تھیک استے ہوٹل آگئے۔ ہم نیچ (ہم کف) میں بیٹے ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ وہ فرامال خرامال ہمارے پاس آگئے اور السلام علمیم کہا اور ساتھ ہی خیریت دریافت کی " حال شما چہ طور است " ہم نے سلام کا اور ساتھ ہی خیریت دریافت کی " حال شما چہ طور است " ہم نے سلام کا

جواب دیا اور ایرانی نہجہ اپناتے ہوئے عرض کیا الحدلثد خوب ہستیم اور دو بارہ كما از مرحمت شما خوب بستيم ، وه خوش ہوگئے ۔ خيلے ممنون دو بار كما اور ساتھ ی فرمایا" رحمت خدا به شما باشید" انکے ساتھ ہم باہر آئے اور کار میں بنیھ گئے قبل اس کے کہ آپ ہمارے ساتھ طوس کی سیر کریں یہ کہنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بہت پہلے ہی عرض کردینا چاہئے تھا بقول شخصے میجمی بہنیں سے تاخیر بہتر ہے" (Better late than never) – ابتدا ی س ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایران میں ہوٹل والے قیام کے حساب سے ایڈوانس لے لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ الیا ہنیں ہوا ، نہ تو تہران میں اور نہ مشہد میں چنانچہ ہم بھی سخی بن گئے ۔ کھانے کا آرڈر دیتے تو زبانی ، نه کبھی " صورت ِ غذا " لیعنی مینو (Meno) دیکھا اور نہ صورت حساب نیعیٰ بل (Bill) یہاں تک کہ اخبار وغیرہ جو چیز باہر سے منگاتے نقد زقم ادا نہ کرتے ، سارا حساب روانگی کے وقت بیباق کردیا ، اس میں مجھے کسی قسم کی الحن نه ہوئی اور نه کبھی خیال گذرا کہ رقم زیادہ طلب کی گئ ہے۔ پاکستان برابر ٹیلفون بھی کرتے رہے۔ تھے ادائیگی زیادہ بنیں لگی ، لوگ کہتے ہیں کہ حساب روز کر لینا چاہئے اور ادائيكي بھى ليكن ميں نه سمجھ سكاكه آخر الساكيوں ؟

### قبر فردوسی پر حاضری

اب ہم آپ کو اپنے ساتھ طوس لئے چلتے ہیں لیعنی فردوسی کا طوس جس نے کئی سو سال قبل فرمادیا تھا :۔

# شمیرم از ایل لیل که من زنده ام که مخم سخن را براگنده ام

حکیم ابوالقاسم فردوس ۳۲۳ ہ یا ۳۲۹ ہ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۷ ہ یا ۴۱۷ ہ سی دنیا سے رخصت ہوئے ۔ شاہ نامہ جو "شاھنامہ فردوسی " کے نام سے مشہور ہے تقریباً ۳۵ (پینتیس)سال میں مکمل کیا - ای شاہناہے کی وجہ سے دنیا فردوسی کو جانتی اور پہچانتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ مجھی فردوس کا کلام پرمغز اشعار پر مشمل ہے اور اہل قلم اس کا اقتباس پیش كرتے ہيں - فردوس كا مقبرہ مشہدسے تقريباً جو بيس كيلو مير شمال مغرب میں طوس میں واقع ہے ۔ یہ مقرہ ایک ہنایت ہی خوبصورت باع میں واقع ہے ، نیا مقرہ ۱۳۴۷ میں تعمیر ہوا تھا ۔ اس باغ کے مغرب میں ایک میوزیم ہے جہاں مختلف قسم کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں ، اس میں سب سے اہم شے شاہنامے کا ایک قلی نسخہ ہے جس کا وزن سان (ہتر) کیلوگرام ہے ۔ فردوسی کی اصل قبر تہہ خانے میں تقریباً تبیں/ پینتیں فث نیچے ہے ، وہاں جہونچنے پر نظریں خیرہ ہوجاتی ہیں چاروں طرف شاہنامے کے اشعار اور تصاویر کنده بین جو جنگ کا ماحول پیدا کرتی بین - رستم و سبراب کی جنگ کا نقشہ کندہ ہے ، جنگ رستم باپیل تن مازندران وغیرہ وغیرہ ۔ ہم نے بھی وہاں فوٹو کھینچوایا ۔ قبر کی لوح (تختی کا بالائی حصہ)کالے پتھر کی ہے جس کے اوپر آیات ِ قرآنی خوبصورتی سے کندہ ہیں ، لوح کو ایک فریم سے جرد دیا گیا ہے ، جس کے اوپر شبیٹہ نگا ہوا ہے تاکہ لوگ پڑھ سکیں لیکن آیات ِ قرآنی کی بے

حرمتی نہ ہو۔ پچ ذوق و شوق سے بوسہ دے رہے تھے۔ ہم بردی مشکل سے
اس جگہ کا عکس کھینج سے۔ بعد ازاں جہاں رستم و سہراب کی جنگ کندہ کی گئ
تھی ، ہم نے دوبار فوٹو کھینجا یا تاکہ سندرہے اور وقتِ ضرورت کام آئے۔
(تصاویر کا کچ حصہ اور فردوسی کا فوٹو نذرِ قارئین ہے۔)اس باع کو دیکھ کر جہاں فردوسی کا مقبرہ ہے ایرانی ذوق جمال سامنے آتا ہے۔ خوبصورت عبارتیں ہیں ، نہریں ہیں ، فوارے ہیں ، باغات ہیں ، پیدل چلنے کیلئے پخت راستے ہیں ، گویا فردوس مشرق کا ایک منونہ ہے۔ میوزیم میں یوں تو بہت سی اشیاء ہیں ، گویا فردوس مشرق کا ایک منونہ ہے۔ میوزیم میں یوں تو بہت سی اشیاء ہیں ، ایک سے ایک نایاب ، جنھیں دیکھ کر آدمی بے خود ہو جاتا ہے شاہنا ہے کے قلی نسخے کے علاوہ جس چیز نے گھے سب سے زیادہ مآثر کیا وہ فیاب قدیم قالین ہے جس میں یہ شعر بنا ہوا (بافت)ہے

توانا بود هرکه دانا بود زِ دانش دل پیر برنا بود

تقریباً تیس سال قبل میرے ایک ایرانی کاروباری دوست اقریباً تیس سال قبل میرے ایک قیمتی رایشم کا قالین جو ساڑھ پانچ فٹ کھیا اور ساڑھ تین فٹ چوڑا ہے تحفے میں دیا تھا اس پر حسب ذیل اشعار منقش ہیں اور جو میرے گھرکی زینت ہے فرق اتنا ضرور ہے کہ میرا قالین تیس/ پینتیس سال پرانا ہے اور میوزیم والا قالین کئی سو سال پرانا ۔ ایرانی قالین کے لئے مشہور ہے کہ جتنا پرانا اتنا ہی گراں ، اولڈ از گولڈ والی انگریزی کہاوت اس پرپوری اترتی ہے ۔ اردو میں کہتے ہیں " نیانو سال پرانا سو سال "

میرے قالین پر حسب ذیل اشعار منقش ہیں ۔

بن آدم اعضائے کیک دگرند

کہ در آفرینش ز یک گوہرند

چو ہددرد عضوی آورد روزگار

دگر عضوبا را نماند قرار

ذکرِ فردوسی ابھی جاری ہے اس لئے اب میں پندنامہ فردوسی سے چند اقتباسات پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا:-

چو دانا ترا دشمن جاں بود بہ از دوست مردے کہ ناداں بود

00

چو با مرد دانات باشد نشست زبردست گردد بسی زیردست

اگر زم گوید زبان کسے درشتی بہ گوشش نیاید سے

00

بدان بر زبان است مردم به رنج چو رنجش نخوایی سخن را بسنج ز نادان بنالد دل سنگ و کوه از برا ندارد بر کس شکوه می می می داند بی نام را نداند بی نام را داند بی نام را داند بی نام را

# مشہدمقدس کی دیگر زیارت گاہوںپر حاضری

مولانا محد عبداللہ جوہری سے طے پایا تھاکہ کل (فردا)ان کے ساتھ زیارتوں پر جائیں گے چنانچہ جمعرات ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو مولانا جوہری ٹھیک ساڑھے آ تھ بج ہوٹل تشریف لائے ۔ ساتھ بی آقائے را نندہ عرفانی نے بھی ا پنی آمد کی خبر دی ، ہم تیار بیٹے تھے فوراً روانہ ہو گئے ۔ پہلے ہم بینک کی طرف گئے اور ڈالر عوض کرائے - آج ڈالر کے ۱۹۲ (ایک سو باسٹے) تو مان یا ١٩٢٥ (ايك بزار چه سو بيس)ريال ملے جو سركاري نرخ سے چار تومان زياده تھے۔ بینیک کے ساتھ ہی کتابوں کی ایک بہت بڑی دکان تھی ، ہم اس میں ، کھس گئے ۔ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دکان خریداروں سے بھری پردی ہے ، لوگ نه صرف کتابیں دیکھ رہے ہیں بلکہ خرید بھی رہے ہیں، مجھے کچے کتابوں کی تلاش تھی اور میری تمام تر توجہ " راہ نمائے تہران " پر تھی جو ہاتھ نہ آ سکی بہر حال مولانا صاحب کو کچے کتابوں کی ضرورت تھی جو مل کئیں ۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور زیارات کے لئے روانہ ہو گئے ۔ آج جو زیارات ہم کو نصیب ہوئیں اور جو تاریخی مقامات ہم دیکھ سکے ان کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جسمانی طور پر نہ سبی ذہنی طور بربی شریک سفر ہوجائیں بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم خرمہ وہم ثواب ہو جائیں تو بہتر ہو گا۔

#### اباصلت هروی

سب سے پہلے ہم اباصلت حروی (جو خواجہ اباصلت کے نام سے

مشہور ہیں ) کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتحہ پڑھی ۔ یہ جگہ مرکز شہر سے تقریباً دس کملو میٹر کے فاصلے پر ہے ، اباصلت حروی حضرت امام رضا کے خاص خاص خادم تھے جن کا انتقال ۲۳۲ھ میں ہوا تھا۔

#### خواجه مراد

آپ کا نام نامی ہر تخمہ بن العین تھا لیکن شہرت خواجہ مراد کے نام سے ہوئی ۔ آپ کا شمار حضرت امام رضا کے احباب میں ہوتا ہے ، آپ کا ارتحال ۱۱۰ ھ میں ہوا، آپ کا مقبرہ مشہد کے جنوب میں تقریباً ۱۴ (چودہ) کمیلو میٹر پر ہے اور بہشت رضا کے سلمنے واقع ہے ۔ ہم یہاں اباصلت حروی کے مقبرے پر حاضری کے بعد حاضر ہوئے اور فاتحہ پردھی ، بہشت رضا میں شہدائے جنگ ایران و عراق مدفون ہیں خدا سب کی مغفرت فرمائے ۔

#### امام زاده محمد

امام زادہ محد، گنبدِ خشی میں مدفون ہیں ۔ آپ کانسب اٹھارہ واسطوں
سے امام سجاد سے جا ملتا ہے ۔ گنبد پرانا اور صفوی دور کا معلوم ہوتا ہے جو
خشت کا بنا ہوا ہے اسی وجہ سے اس کو گنبدِ خشی کہتے ہیں اب نئے سرے سے
گنبدی تعمیر ہوری ہے ۔ جب ہم وہاں حاضر ہوئے تھے تو تعمیر کاکام جاری تھا
یہ گنبد کی تعمیر ہوری کوچہ ، نوغان پر واقع ہے ۔

## آرام گاه نادر شاه

یہ ایک ہنایت خوبصورت باغ میں واقع ہے یہ عمارت ۱۳۳۸ھ میں انجمن آثار ملی نے بنوائی تھی، نادر شاہ کا مجسمہ ایک گھوڑے پر سوار وکھایا گیا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے ۔ یہ مجسمہ اٹلی کی ایک فرم برونی (Bruni) نے تیار کیا تھا ۔ مجسے کی اونچائی پانچ میڑ ہے اور وزن چودہ ہزار کیلو گرام ہے عمارت کے اندر ایک میوزیم بھی ہے جہاں نادر شاہ کی کلاہ، خود، زرہ، اور دیگر حربی اسلحہ جات دکھائے گئے ہیں جن کی کل تعداد ۱۳۰ (ایک سو تیس) تک بہونچتی ہے ۔ اس عمارت کا افتتاح ۱۳۲۲ ھ میں ہوا تھا، نادر شاہ ۱۳۸۸ ھ میں شخت نشین ہوا اور ۱۲۱۱ ھ میں قزلباشوں کے ہاتھوں قوچان میں قتل ہوا ۔ عمارت میں ایک کتب نیانہ ہو کتاب نیانہ عامہ طباطبائی کے نام ہوا ۔ عمارت میں ایک کتب نیانہ ہو کتاب نیانہ و شاہ دارہ الحدم اللہ کا دارہ الحدم اللہ کا دارہ الحدم کی دیکھ بھال ادارہ ارشادِ اسلامی Stamic (ایک سور ہے ، اس کی دیکھ بھال ادارہ ارشادِ اسلامی (Islamic Organisation)

## پير پالاندوز

شخ محد عارف جو پیر پالان دوز کے نام سے مشہور ہیں ، بہت بڑے زاہد گذرے ہیں ۔ آپ کو پالا ندوز اس لئے کہتے ہیں کہ آپ اپنی روزی گھوڑے کی زین بنا کر کمایا کرتے تھے ، آپ کا انتقال ۹۸۵ ھ میں ہوا آپ کا مقبرہ بست پائیں کے سلمنے ہے جو سلطان محمد بندہ کے دور میں تیار ہوا تھا لیکن حال ہی میں "آستانہ وقدس" کی جانب سے دو بارہ تعمیر ہوا ہے ۔

### گنبد سبز

یہ گنبد خیابان خاک پر واقع ہے ۔ گنبد کارنگ سبزی مائل فیروزی ہے
اسی وجہ سے اس کو گنبد سبز کہتے ہیں ، اس گنبد کے نیچ مردِعارف شیخ محمد
مومن استرآبادی مدفون ہیں جن کا انتقال ۹۰۴ ہو میں ہوا تھا آپ نے کتاب
" تحفہ ، مومن " جو طب قدیم کے بارے میں ہے لکھی تھی یہی وجہ شہرت بن
عمارت ااوا ہ شاہ عباس صفوی کے دور میں تعمیر ہوئی تھی ، یہ عمارت
صوفیائے کرام اور درویشوں کی آماجگاہ بن رہی اب یہ عمارت کلچرل ہمرین خول ہمرین موئی سے اور

## مصلائے مشہد

یہ روضہ ایک کیا میڑے فاصلے پر " پنج رو خیاباں " کے کنارے واقع ہے ۔ روضے کے دونوں جانب بالکونی بنی ہوئی ہے ۔ روضے کے اندر کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ ۱۰۸۶ھ سی شاہ سلیمان صفوی کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی تھی ۔ اس کو مصلائے مشہداس وجہ سے کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بہوئی تھی ۔ اس کو مصلائے مشہداس وجہ سے کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بہال عیدین کی نماز ادا کی جاتی تھی گو یا یہ مشہدکی قدیم عیدگاہ ہے ۔ اندر کاشی کاری کا خوبصورت کام ہوا ہے ۔ اس دقت یہ روضہ (Cultural یا" ادارہ میراث فرہنگی " کے زیرانتظام ہے ۔ اس الماری کی نمیراث فرہنگی " کے زیرانتظام ہے ۔

### مسجد ببفتاد و دوتن

یہ مسجد بازار بزرگ میں واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک مقبرہ تھا لیکن بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جہاں دو بینار ، ایک ہال اور صحن بین بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جہاں دو بینار ، ایک ہال اور صحن بین ۔ کہتے ہیں کہ مقبرہ ۸۵۵ ھ میں تعمیر ہوا تھا اسے مسجد ہفتا دو دو تن کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ۔

#### امام ز اده يحيى

امام زادہ یحی حضرت زید شہید کے فرزند اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں ۔آپ کی والدہ ماجدہ "ربطہ دخترابی ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ " ہیں آپ ۱۰ ھ میں متولد ہوئے ۔آپ کو بن امیہ سے جان کا خطرہ تھا اس وجسے کر بلا سے مدائن علیے گئے اور پھر وہاں سے فراسان بجرت فرمائی لیکن دشمنوں نے وہاں بھی پھاکیا ،آفر کار آپ کو ۱۸ سال کی عمر میں فراسان کے مقام " جوز جان " پر جو مشہد سے تقریباً ۵۰ (پچاس) کیلومیٹر پر ہے ۱۲۵ ھ میں مقام " جوز جان " پر جو مشہد سے تقریباً ۵۰ (پچاس) کیلومیٹر پر ہے ۱۲۵ ھ میں فرید میافی سے ایک کیلو میٹر کے شہید کر دیا ۔آپ کا مقبرہ دامن کوہ میں قرید میافی سے ایک کیلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا مقبرہ وسویں صدی بجری میں تعمیر ہوا ۔ فراب سڑک اور پہاڑی علاقے کی وجہ سے وہاں کم لوگ بہونی پاتے ہیں فراب سڑک اور پہاڑی علاقے کی وجہ سے وہاں کم لوگ بہونی پاتے ہیں خصوصاً السے حضرات جو صرف چند روز کے لئے مشہد جاتے ہیں ان کا میافی تک بہو ٹینا دشوار ہو تا ہے ۔

#### عمارت ببارونيه

آرام گاہ فردوی جس کا ذکر چھے کیا جا جہا ہے اس کے بالکل قریب ہی عمارت بارونیہ ہے یہ بہت ہی قدیم عمارت ہے لیکن کوئی الی تحریر مہنیں ہے جس سے یہ پتا چل سکے کہ یہ عمارت کب بنائی گئ تھی ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں نفانقاہ رہی ہوگی عمارت کی ابتدائی سافت کچ الیں ہے کہ اندازہ ہوتا ہے شاید قبل اسلام یہ آفشکدہ تھا جس میں کچ تبدیلی کر کے اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد کی شکل دے دی گئ ، یماں یہ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ "امام محمد غزالی "کی قبر طوس میں ہونا چاہئے لیکن ان کے معلوم ہوتا ہے کہ "امام محمد غزالی "کی قبر طوس میں ہونا چاہئے لیکن ان کے مقرب کا صحیح پتا ہنیں لگ سکا لہذا اس بزرگ ہستی کی یادگار کے طور پر اس مقرب کا حیجے پتا ہنیں لگ سکا لہذا اس بزرگ ہستی کی یادگار کے طور پر اس عمارت سے متصل ایک پھر بطور یادگار نصب کر دیا گیا ہے تا کہ یادگار باتی

ان جمام مقامات کی زیارت کے بعد والی ہوئے تو بہت دیر ہوگئ تھی چنا نچ دو پہر کا کھانا بہت دیر میں کھایا اور کچ دیر آرام کیا ، مولانا محمد جوہری چار ہج تشریف لانے والے تھے اور جمیں بازار جانا تھا ۔ آقائے را نندہ کا خیال تھا کہ دو پہر بعد وہ بچر تشریف لائیں اور ہم سیر کو نگلیں ہم نے طے کیا کہ کل (فردا) جمعہ ہے ہذا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گذاریں اور آج کچریں مولانا جوہری کے ہمراہ خرید کیں کیونکہ جمعے کو بازار عموماً بند ہوتے ہیں ہمذا ساری خریداری آج بی کر لینا چاہے ۔ مولانا تشریف لائے ہوتے ہیں ہمذا ساری خریداری آج بی کر لینا چاہے ۔ مولانا تشریف لائے ہیں ہوتے ہیں ہمذا ساری خریداری آج بی کر لینا چاہے ۔ مولانا تشریف لائے ہیں ہوتے ہیں ہمذا ساری خریداری آج بی کر لینا چاہے ۔ مولانا تشریف لائے ہیں ہدیا ہماری خریداری آج بی کر لینا چاہے ۔ مولانا تشریف لائے ہیں ہمنا ہمنا ہمنا ہوتے کو بازاد بعد ہمنیں ہوتے

صرف ہماز کے لئے ضرور کچے دیر کے لئے کاروبار بند ہوتا ہے، اور بعد ہماز لوگ کاروبار بند ہوتا ہے، اور بعد ہماز لوگ کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہاں دفاتر جمعرات کو ظہر کے وقت بند ہوجاتے ہیں اور جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔

## مشہد میں تبر کات کی خریداری

خریداری کے لئے مشہد کے مشہور بازار " بازارِ رصنا " جانا تھا جہاں ز سنه چرمهنا پرتا ہے اور جہاں خود کار ز سنہ یا "آسانسور " مہنیں ہیں اس لئے اہلیہ کو ہوٹل میں چوڑا تاکہ وہ آرام بھی کرلیں اور اگر کراچی سے فون آئے تو گفتگو كركس اور ان لوگوں كو اپنا اگلا پروگرام بھى بتا ديں كه ہم سينچر كو انشاء الله س تہران کے لئے روانہ ہو رہے ہیں ۔ مولانا تشریف لائے ۔ ہم بازار گئے ، تھوٹے موٹے تحائف خریدے ۔ مول تول میں زیادہ لطف ہنیں آیا معلوم ہوا کہ اگر مستورات سائھ نہ ہوں تو دکاندار آسانی سے قابو میں آ جاتے ہیں یا یوں کھنے کہ خربدار دکاندار کے قابو میں آجاتے ہیں ، ممکن ہے کہ قیمت کھے زیادہ دینا پوے کیکن وقت کی اتھی خاصی بچت ہو جاتی ہے ، مولانا چونکہ بازار جاتے رہتے ہیں ہمذا ان کی شناسائی کام آئی اور ہم جلدی والیں ہوٹل آگئے ۔ جمعے کا بیشتر حصہ ہم نے حرم میں گذارا اور باقی ماندہ مقامات کی زیارت کی اور مزید تفصیلات حاصل ہوئیں جن کا ہم ذکر ذیل میں کرنے جا

مشہد مقدس میں آخری دو دن

جمعرات لین امر اکتوبر ۱۹۹۳ء کازیادہ وقت مولانا جوہری کے سابھ گذرا ۔

بیرون شهر کی زیارتیں کیں اور سرراہ کچے خریداری بھی ۔ جمعہ نیعنی ۲۲ اکتوبر کا بھی بیشتر وقت مولانا جوہری ہی کے ساتھ گذرا، کچے وقت خریداری میں اور بیشتر وقت حرم میں ، چونکہ ہم کو ۲۳ اکتوبر کو شام یانی ہے کی پرواز سے تہران جانا تھا ہم نے طے کیا کہ باتی زیارتوں سے بھی مشرف ہولیں ۔ عدا جانے مچرکب آنا نصیب ہو، متناتو یمی ہے کہ آئندہ سال مچر حاضری دیں اور کم از کم ایک ماہ دنیا و مافیہا کو فراموش کر کے بہاں گذاریں - مولانا جوہری سے اس سلسلے میں گفتگو بھی ہو جگی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک دو ماہ قبل ان کو مطلع کر دیا جائے تو وہ ایک فلیٹ کا انتظام کر دیں گے جو آرام دہ بھی ہو گا اور ارزاں بھی ۔ مولانا آئندہ ماہ رمضان المبارک میں پاکستان تشریف لانے والے ہیں امیدہے کہ اس بارے میں ان سے مزید گفتگو ہو گی ۔ اب میں مشہد کے ان مقامات اور زیارات کا ذکر کرنا جاسماً ہوں جن کا ذکر میں اب تک نه کر سکا تھا ۔ مقامات اور زیارات اتنی ہیں که سب کا تفصیل ے ذکر کرنا مشکل امرے ۔ بہر حال کھے کا تو تذکرہ قبل کر حیا ہوں، باقی کا مختصر ذکر اب کرنے جا رہا ہوں تا کہ آپ بھی میرے ساتھ جسمانی طور پر نہ سبی ذہنی طور پر شریک ہوں اور مثاب بھی ۔

## صحن جمہوری اسلامی

یہ صحن حال ہی میں بنایا گیا ہے اس کارقبہ دس ہزار مربع میڑ ہے ۔ اس صحن کے شمالی اور جنوبی دروازوں کی پشت پر دو مینار بنائے گئے ہیں جن کی بلندی تیس میڑ ہے ۔ یہ صحن دارالولایہ کے ذریعے حرم سے متصل ہو گیا ہے بلندی تیس میڑ ہے ۔ یہ صحن دارالولایہ کے ذریعے حرم سے متصل ہو گیا ہے

اس صحن کے مشرقی حصے کی عمارت کو" دارالر حمہ " کہتے ہیں ، زائرین ان متمام راستوں سے حرم میں داخل ہوتے ہیں -

#### صحن قدس

یہ صحن بھی حال ہی میں بنا یا گیا ہے اس کارقبہ دو ہزار پائی سو مربع میٹر ہے یہ حصہ صحن امام اور بست بھای کے در میان واقع ہے ۔ اس کے گراؤنڈ فلور (طبقہ ہم کف) پر ۲۸ (اٹھائیس)عدد جرے ہیں، ہر جرے کارقبہ ایک سو پچاس مربع میٹر ہے اس کے علاوہ ایک ایوان بھی ہے جس کارقبہ ایک سو پچاس مربع میٹر ہے اس کے علاوہ ایک ایوان تجلہ سکے مناوہ ایک ایوان قبلہ سکے مشہور ہے ۔ ہماں بیاس مربع میٹر ہے ، یہ حصہ "ایوان قبلہ "کے نام سے مشہور ہے ۔ ہماں ایک نیاسقہ خانہ یا سبیل بھی ہے۔

### صحن امام خمينى

یہ صحن حرم مطہر کے بائیں جانب اور خیابان رصا (جس کا پرانا نام خیابان جہران ہے) کے سلمنے واقع ہے اس کا رقبہ تقریباً آتھ ہزار تین سو مربع میٹرے، شخ بہائی کی قبراس صحن اور صحن آزادی کے درمیان واقع ہے مارے ہوئل کے خیابان رصا پر واقع ہونے کی وجہ سے ہم عموماً اسی راست ممارے ہوئل کے خیابان رصا پر واقع ہونے کی وجہ سے ہم عموماً اسی راست محم مطہر میں داخل ہوتے ہیں ۔ اسی صحن سے زمین دوز سر کوں کا اجراء ہوتا ہے۔ کچے سر کیں بن مچی ہیں اور باقی پر کام جاری ہے۔

## محن آز ادی نو

یہ صحن حرم مطہر کے مشرق میں واقع ہے ۔ یہ صحن فتح علی شاہ قاچار

کے دورکی تعمیر ہے، اس کی لمبائی تقریباً پچاسی میٹر اور چوڑائی چون میٹر ہے، اس صحن میں چار ایوان ہیں ۔ سب سے مشہور ایوان طلاء ہے جو حرم مطہر سے طلائی کام ناصر الدین شاہ قاچار کے دور میں ہوا تھا۔

## مسجد گو ہر شاد

مسجد گوہر شاد کا شمار ایران کی مشہور ترین مساجد میں ہوتا ہے ۔ یہ مسجد حرم مطہر سے ملی ہوئی ہے اور ۸۲۱ ہ میں گوہر شاد نائم ( جو شاہ رخ میرزاکی شریک حیات تھیں ) کی فرمائش سے بنائی گئی تھی ۔ اس کا رقبہ نو ہزار چار سو دس مربع میٹر ہے ۔ اس میں ایک صحن اور چار ایوان ہیں اور سات عدد نماز کے لئے ہال بنے ہوئے ہیں - ایوان کے دونوں اطراف چاکسی میٹر بلند ہنایت خوبصورت مینار ہیں ۔ مینار پر اس دور کے مشہور خطاط باینسقر کی خطاطی کے لاٹانی منونے اب تک موجود ہیں ۔ اس ایوان کی مسجدِ مقصورہ کے منبر کو منبر صاحب الزمال کہا جاتا ہے، یہ منبر ۱۲،۳۳ ھ میں ا خروٹ کی لکڑی ہے بنایا گیا تھا، منبر کے بنانے میں کہیں لوہے کی کمیل یا کسی اور قسم کی دھات استعمال ہنیں ہوئی ہے ۔ اس مسجد میں ایک عمومی کتب خانہ بھی ہے جس میں چو نتیس ہزار جے سوپیاس کتابیں ہیں اس سے طلباء اور علماء سبھی قبض یاب ہوتے ہیں ۔

### دار الحفاظ

یہ ایوان بقعہ، مبارک کے جنوب اور مسجد گوہر شاد کے شمال

مشرق لینی مرقد کے سربانے (پیش روئے مبارک) کی طرف واقع ہے۔ دارالحفاظ بھی خانم گوہر شاد لیعنی مسجد گوہر شاد کے بانی کا بنوایا ہوا ہے ، نائرین اس جگہ سے حرم میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور حرم میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور حرم سے میں داخل ہوتے ہیں ، یہ رواق ایک دروازے کے ذریعے حرم سے متصل ہے بہال زائرین و دیگر حضرات تلاوت قرآن کریم کرتے رہتے ہیں اسی و دارالحفاظ کہتے ہیں ۔

#### توحيد خانه

یہ رواق حرم مطہر کے شمال اور صحن انقلاب کے بحنوب میں واقع ہے۔ بہر رواق مستورات کے لئے مخصوص ہے جہاں خواتین مماز ادا کرتی ہیں ۔ اور تلاوت ِ قرآن کریم کرتی ہیں ۔

#### دار لسیاده

یہ رواق حرم کے مغرب میں واقع ہے، یہ خانم گوہر شاد لیعنی اہلیہ شاہ

رخ میرزاکی یادگار ہے ۔ اس کے شہل مشرق میں ایک بہت بوی نقرئی

کھڑک ہے (جس کو فاری میں پنجرہ کہتے ہیں )جہاں سے زائرین مرقد امام کی

زیارت کرتے ہیں، میں بھی اکثر وہاں جایا کرتا تھا کیونکہ اس جگہ نسبتاً ازدحام

کم ہوتا ہے اور کھڑکی چونکہ بہت بوی ہے لہذا آپ دور سے بھی زیارت کر

سکتے ہیں ۔

مسجد بالا سر

یہ مسجد چھوٹی ہے مگر یہاں کی قدیم ترین مسجد ہے ، یہ محود غزنوی

کے دور کی یادگارہے اور یہ حرم کے مغرب میں حرم سے متصل ہے چونکہ ہیہ امام کے سرکی جانب ہے اس لئے اس کو مسجدِ بالاسر کہتے ہیں ۔

#### رواق دار الولايه

یہ جدید ترین اور عظیم رواق حرم کے جنوب میں واقع ہے اور اس کا
رقبہ دو ہزار تین سو پانٹج مربع میٹر ہے یہ صحن جمہوری اسلامی
۔ (Court of Islamic Republic)

#### رواق دار الرحمه

یہ رواق صحن جمہوری اسلامی کے مشرقی جصے میں واقع ہے ، اور اس کا رقبہ صرف تین سو پینسٹ مربع میٹر ہے لیکن اپنی جبک دمک میں ہے مثال ہے ۔ پکی کاری کا کام بردی خوبصورتی سے کیا گیا ہے ، علاوہ ازیں آئسنہ کاری و دیگر دوسرے طریقوں سے ہنایت خوبصورت و جبکدار بنایا گیا ہے اس کا افتاح ۱۳۷۱ھ میں ہوا تھا۔

#### یار ک ملت

یہ پارک مشہد کے مغرب میں وکیل آباد بلیوارڈ (فارس مین بلوار کہتے ہیں ) کے ساتھ ہی واقع ہے ۔ اس پارک کا رقبہ سات لاکھ بیس ہزار مرابع میٹر ہے ۔ پارک ملت میں کھیل کود کا خصوصاً بچوں کے لئے ، ہنایت معقول انتظام ہے ۔ خوبصورت باغات ہیں سرسبز ورخت ہیں ، روشیں ہیں اور موسی بھولوں کی بہتات ہے پارک میں ایک خوشمنا مسجد بھی ہے تا کہ عوام موسی بھولوں کی بہتات ہے پارک میں ایک خوشمنا مسجد بھی ہے تا کہ عوام

نماز ا دا کر سکیں ۔

## پار ک جنگلی و کیل آباد

یہ پارک مشہد کے جنوب مغرب میں ۸ (آئھ) کملو میڑ کے فاصلے پر ہے، یہاں زمین دوز خوشگوار آب (Subterranean Water) بھی ہے۔ اس کو جنگی پارک کیوں کہا جاتا ہے ؟ اصل وجہ نہ معلوم ہوسکی ، ممکن ہے کہ کسی زمانے میں یہ جنگی جانوروں کی آماجگاہ رہا ہو۔

### یار ک کوہ سنگی

یہ پارک ڈاکٹر علی شریعتی خیابان کے آخر میں دامن کوہ میں مشہد کے "
جنوب میں واقع ہے ۔ اس پارک میں ایک رئیستوران (Restaurant) اور
حوض ہے ، رئیستوران کافی وسیع و عریض ہے چند خصوصی کرے بھی ہیں
جہال دعوت کا انتظام ہوتا ہے ۔ تقریباً بیس سال قبل ہمارے دوست
زیدی صاحب یہاں کونسل جزل ہوا کرتے تھے ہم نے دوبہر کا کھانا (نابار)
ایرانی حکومت کے مہمان کی حیثیت سے کھایا تھا ۔

#### ىند گلستان

یہ ایک تھوٹا چار پانچ سو سال قدیم بند تیموری دورکی یادگارہے۔ بند
کی لمبائی صرف ایک سو بنیں میٹر اور چوڑائی چودہ میٹر ہے۔ دریائے گلستان
پر طرقبہ سے چار کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس بند کو دیکھ کر گلستان
سعدی شیرازی ذہن میں آتی ہے۔ موسم بہار میں جب اس بند میں پانی مجرا

ہوا ہوتا ہے تو ایک حسین نظارہ پیش کرتا ہے ، حضرت شیخ سعدی تو یہاں سے دور بہت دور شیراز میں رہتے تھے ممکن ہے کہ گلستان جسی اعلیٰ تصنیف صفحہ ، قرطاس پر لانے کیلئے دریائے گلستان آئے ہوں اور یہیں بیٹے کر الیم مشہورِ عالم کتاب لکھ ڈالی ہو ۔ ان کی کسی تحریر سے یا تاریخی شواہد سے اس بات کا بہتا ہمیں چلتا ہے محض میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ہو ۔

#### عصار

یہ گلستان بندسے پہلے خیابان طرقبہ پر واقع ہے چھوٹے چھوٹے باغات
ہیں، ہنایت دلسپند اور خوش نما - آب و ہوا کے لحاظ سے بہت صحت بخش
ہیں ، منایت دلسپند اور خوش نما - آب و ہوا کے لحاظ سے بہت صحت بخش - اور لوگ چھٹیوں میں یک نک (Picnic) منانے بہاں آتے ہیں -

# چشمه گلب <sup>(</sup> گیلاس <sup>)</sup>

یہ حیثمہ مشہد کے شمال مغرب میں پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر اور آرام گاہِ فردوسی سے اکس کلو میٹر پر واقع ہے ۔ اس کا پانی ایک قدرتی حوض میں جمع ہوتا ہے جس کی گہرائی تقریباً دس کلو میٹر ہے ۔ یہاں چہونچنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ آرام گاہِ فردوسی سے جاتا ہے اور دوسرا مشہد قوچاں خیابان سے ۔ موسم یہاں خوشگوار ہوتا ہے طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے علاوہ ان مقامات کے بہت سے دوسرے تفریکی مقامات معامات کا بہت سے دوسرے تفریکی مقامات موجود ہے اللہ وقت درکار ہے ۔ رسل و رسائل کی سہولت موجود ہے اور ٹرانسپورٹ ارزاں بھی ہے لیکن رسل و رسائل کی سہولت موجود ہے اور ٹرانسپورٹ ارزاں بھی ہے لیکن

بات ساری وقت کی ہے اور دوسری یہ کہ دلجپی کس قدر کس کو ہے ۔ السے مقامات پر تفری کے لئے بیدل بھی بہت چانا پروتا ہے ، اگر آپ خود پیدل چلئے کے عادی ہیں تو بہت خوب سجان اللہ قدم آ گے برطائیے ، مگر قدم آگے برطائیے ۔ مگر قدم آگے برطائیے ہے ہیں اپنے ہمسفر کی آمادگی کو بھی پیش نظر رکھئے ۔ آپ کو بہت سے السے لوگ بھی ملیں گے جو تفریح تو کرنا چلہتے ہیں مگر پیدل چلئے سے جی چراتے ہیں ان مقامات پر تفریح بھی کرنا اور پیدل نہ چلنا دونوں کا ایک ساتھ چلنا امر محال ہے ، یہاں میں مزید مقامات کے نام بتائے دیتا ہوں جو قابل دید ہیں ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور پیدل چلئے کی ہمت بھی ہے تو قابل دید ہیں ۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور پیدل چلئے کی ہمت بھی ہے تو ان مقامات کے نام حسب ذیل ہیں :۔

پارگ میرزا کو جیک خان جنگی ، اخلومدیا اضامد ، رودخانه وسدکاره ،
پارگ میرزا کو جیک خان جنگی ، اخلومدیا اضامد ، رودخانه وسدکاره ،
(Kardeh River And Dam) طرقبه ، شانزیر ، حاغرق ، سدطرق ، غارِ
مغان ، بند فریمان ، شابان گرماب اور دریاچه بزنگان وغیره و غیره -

### مشہد سے و ایسی

جساکہ بہلے لکھ جکا ہوں جمعہ کا بیشتر وقت ہم نے حرم مطہر میں گذارا اور کچھ بازار کی سیر میں ۔ کل بروز ہفتہ ۲۳ اکتوبر کو بعدِ عصر تہران کے لئے روانہ ہونا ہے ، چنانچہ آرام ہے ایھے ، ضروریات اور ناشتے سے فارع ہو کر عرم کے لئے روانہ ہوگئے تاکہ اپنے جدِاعلیٰ سے رخصت ہولیں اور نذرانہ ، عقیدت پیش کریں ۔ ڈیڑھ میج کے قریب ہوٹل واپس آئے ، دوبہر کا کھانا عقیدت پیش کریں ۔ ڈیڑھ میج کے قریب ہوٹل واپس آئے ، دوبہر کا کھانا

کھایا اور اوپر کمرے میں جانے کیلئے سوچ ہی رہے تھے کہ معلوم ہوا لفٹ خراب ہے پہلے تو ہوٹل والوں نے خود تھیک کرنے کی کوشش کی لیکن ٹھیک نہ کر سکے ۔ میں تو جسبے تیسے زینے سے جا سکتا تھا مگر مسئلہ تواہلیہ کا تھا كه ان كے لئے زسنہ چرمصنے كى طبى ممانعت ہے ، اسى انتظار ميں چار نج كئے مولانا محد عبدالله جوہری صاحب بھی خدا حافظ کہنے آگئے تھوڑی دیر بعد میں مولانا موصوف کے ہمراہ اوپر گیا اور سامان اٹھا لایا سامان چونکہ مختصر اور ہلکا تھا، کوئی وشواری ہنیں ہوئی ۔ بلکے پھلکے سامان کے سابھ سفر میں یہ آسانیاں ہوتی ہیں ، پانچ بجے کے قریب آقائے را نندہ تشریف لائے سامان کارمیں رکھا سی ہوٹل کے عملے کو الواداع کہا وہ بھی دروازے تک " بہ سلامت روی و باز آئی " کہنے آئے مولانا جوہری کارتک تشریف لائے معانقہ کیا اور ماہِ رمضان المبارك میں پاکستان آنے كا اعادہ كيا اور ہم كو خدا حافظ كہا اور اپنے گھر روا نہ ہو گئے ۔ ہم کار نشین ہو کر فرود گاہ کی طرف روانہ ہوئے خدا و ندِ عزوجل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مشہد مقدس کا قیام منایت آرام وہ اور پرسکون رہا ، چھلے وقتوں کا سفر کھے اور تھا جب طرح طرح کی دشواریاں ہوتی تھیں اور اب کچے اور ہے جب کہ ساری سہولتیں مسیر ہیں لیکن وطن وطن ہے ۔ وطن سے دور وطن کی یاد کچے زیادہ ہی ساتی ہے مگر ہمارا یہ سفر اور مشہدِ مقدس کا قیام اور زیارتوں کا فیض ہمارے ساتھ تھا جس سے وطن کی یادیں مغلوب رہیں اور ہم کو کوئی تکلیف ہنیں ہوئی ۔ مولاناردمی نے کیا خوب کہاہے:-

گفت معشوقے بہ عاشق اے فتی تو بہ غربت دیدہ ای بس شہر با کہا میں شہر از آنھا خوشتر است کرامیں شہر از آنھا خوشتر است گفت آل شہرے کہ در دے دلبر است

ہوٹل سے نکلنے سے کچے دیر قبل ہم نے پاکستان فون کیا، خیریت معلوم کی مجھے حیرت ہوئی اور خوشی بھی کہ ہوٹل والوں نے اس کال کے پیسے مہنیں ليے میں نے اصرار کیا تو مسکرا کر فرمایا کہ آپ کے حساب میں درج کر لیاہے، جب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے تو وصول کرلوں گامیں نے " خیلے ممنون و ، منتشكر " ايك بارك بجائے دو باركها اور فرودگاه كے لئے روانہ ہوگئے ۔ روائلی سے قبل ایک معمولی سا واقعہ ہم کو پیش آیا اس کا لکھنا بھی یہاں ضروری مجھتا ہوں ۔ ایک روز ہم حرم سے نکلے ، رات زیادہ ہو حکی تھی اہلیہ نے کہا سردی بہت ہے پیدل ہنیں حلا جارہا ہے تو میں نے ٹیکسی کرلی ٹیکسی ڈرائیور زمین دوزراسے سے گذر کر اوپر آیا اور لمیے راسے سے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا ہوٹل کے قریب پہورٹے کر بھی آگے کی جانب نکلنے لگاتو میں نے ٹوکا، وہ رک كيا، ہم گاڑى سے اتر ك اور كرائے كے لئے ايك ہزار ريال كا نوث ديا \_ كرايد عموماً تين يا چار سوريال ہوتا ہے يہ محجے پہلے سے ہى معلوم تھا۔ ہم جسيے ی گاڑی سے اترے وہ فوراً بی بقیہ رقم والیں کئے بغیر تیزی سے نکل گیا ، اس نے الیا غلطی سے کیا یا جان بوجھ کر لیکن مجھے اس کا یہ رویہ اچھا ہنیں لگا۔ بات محض معمولی رقم کی تھی آئھ یا دس روپے کی لیکن کیا کہا جائے کچے لوگ

الیے بھی ہوتے ہیں جن سے زائرین کو ہوشیار رہنا چاہئے میں نے یہ بات

برسبیل تذکرہ لکھ دی ہے گواس کی کوئی اہمیت ہنیں ہے لیکن یہ حقیقی واقعہ

ہرسبیل تذکرہ لکھ دی ہے گہ وہاں کے عوام عموماً ہنایت خوش اخلاق اور
ایماندار ہوتے ہیں اور ہنایت مہمان نواز ۔ تاکسی ڈرائیور ایک الگ مخلوق

ہو خواہ وہ کسی ملک کا ہو ۔ اس قسم کے اِکا دکا واقعات ہر ملک میں ہو جاتے
ہیں ۔

ہم تقریباً نصف گھنٹے میں فرودگاہ پہوپنی گئے ۔ آقائے عرفانی سے رخصت ہوئے گئے ۔ آقائے عرفانی سے رخصت ہوئے ۔ سامان حمال کو دیا اس لئے ہنیں کہ وزنی تھا بلکہ اس لئے کہ حمال ہماری صحیح کاؤنٹر تک رہمنائی کرے گا اور ہم پوچھ گچے سے نیج جائیں گئے۔

قبل اس کے کہ رودادِ سفر کوآگے بڑھاؤں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آسانہ، قدس کے انتظام و انصرام کا مختصر ذکر ہوجائے تاکہ آپ وہاں کے بیس منظرے کماحقہ واقف ہوجائیں ۔

### آستانهٔ قدس کا انتظام و انصر ام

پہلے چد صفحات جو آسانہ وس کے بارے میں میں نے تحریکے
ہیں اور جس میں اماکن قدس کے مختلف الوان ، مساجد، کتاب خانہ ، میوزیم ،
جہابہ خانہ ، دواخانہ اور دفتر بین المللی وغیرہ وغیرہ کا مختصر ذکر ہے جو کئ لاکھ
مربع میٹر پر محیط ہے ، اس کے انتظام و انصرام کی کیا صورت ہے اور اس کے
لئے رقم کماں سے مہیا ہوتی ہے ذہن میں اس خیال کا انجر نا ایک فطری امر

ہے ۔ لہذا چاہماً ہوں کہ وہاں کے انتظام و انصرام کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے ۔

چیلی بات تو یہ ہے کہ "آسآنہ قدس" سے ایرانی حکومت کا کوئی تعلق المبنی ہے اور نہ ایرانی حکومت سے کسی قسم کی مالی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے ، "آسآنہ قدس" کی اپنی آمدنی وقف کی جائداد سے اربوں میں ہے یہاں تک کہ جو حضرات بغرض زیارت ایران تشریف لے جاتے ہیں اور جن کی سالانہ تعداد لاکھوں تک ہوتی ہے ویزا (Visa) فیس بھی مہنیں لی جاتی بلکہ ہر زائر مشہدِ مقدس میں ایک وقت امام کا مہمان ہوتا ہے اور اسے مہمان فانہ امام سے اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیا جاتا ہے ۔ یہاں تین ہزار مہمانوں سے طعام کا روزانہ انتظام ہوتا ہے ۔ یہ تعداد آہستہ دس ہزار تک بڑھانے کا نتظام ہوتا ہے ۔ یہاں تین ہزار تک بڑھانے کا نتظام ہوتا ہے ۔ یہاں تابتہ دس ہزار تک بڑھانے کا نتظام ہورہا ہے ۔

آسانہ، قدس کی آمدنی کو ملکی معیشت کے فروع میں جس حکیمانہ منصوبہ بندی سے صرف کیا جاتا ہے وہ ناداری و بے روزگاری کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ مزید آمدنی کا ذریعہ ہے اور وہ اس طرح کہ آسانہ، قدس کی طرف سے مختلف قسم کی صنعتیں لگائی گئ ہیں تاکہ لوگ باکار ہوں اور عرت سے روزی کما سکیں لیکن السے افراد جو ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہیں ان کے لئے روز سنیہ مقررہے اور رہنے کا انتظام بھی ہے۔

اب ان چند اہم سرگرمیوں کا ذکر کیا جارہا ہے جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور عزت کی روزی کمارہے ہیں ، انقلاب ایران کے بعد ان سرگرمیوں میں بھی انقلاب آیا اور نئی نئی صنعتیں لگائی جارہی ہیں اور

مختلف امور کے لئے الگ الگ دفتر ہیں ۔ (۱) دفتر ثقافتی امور (۲) دفتر زعی امور (۳) محفوظ سرمایہ کاری کا دفتر (۳) محفوظ سرمایہ کاری کا دفتر (۵) شہری اراضی کا دفتر (۲) مالی وانتظامی امور کا دفتر اور (۶) شکنگی فروغ کا دفتر ۔ یہ تمام دفاتر اپنے اپنے کام میں صاحب اختیار ہیں لیکن ان سب کی کار کردگی کی دیکھ بھال کے لئے ایک خصوصی گروپ قائم ہے ۔ حقیقت حال یہ ہے کہ سب کو احساس ذمہ داری ہے اور سب ہی ایک لگن سے کام کرتے ہیں اگر تمام دفاتر اور صنعتوں کا تفصیل سے ذکر کیا جائے تو بات طولانی ہو جائیگی لہذا میں چند ہی کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔

(۱) قالین بافی کا کارخانہ: - جہاں ہزاروں افراد کام کرتے ہیں -

(۱) لکڑی کا کارخانہ: ۔ جہاں مختلف چوبی اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور برآمد بھی کی جاتی ہیں -

(۳) طائل سازی کا کارخانہ: - (ایرانی ٹائل خوشمنائی اور مضبوطی کے لئے تمام دنیا میں ایرانی قالینوں کی طرح مشہور ہیں -)

(۳) کرینائٹ کا کار خانہ: ۔ جہاں مختلف قسم کے پتھروں کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں ۔

۵) تیار شده جیت اور ستون کا کارخانه: -

(Pre - Fabricated House)

(۱) ادارهٔ نشر و اشاعت: - جهال مختلف زبانوں میں کتابیں چھپتی ہیں اور جہاں اہلِ دانش و بینش مصروف کار رہتے ہیں ، اسی کا ایک ذیلی ادارہ مدرسے ، اسکول اور کالج وغیرہ کھولنے اور حلانے پر مامور ہے اس کے قائم کردہ تعلی اداروں میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہیں یہاں زری تعلیم بھی دی جاتی ہے ۔

() روٹی کاکار خانہ: - یہاں اتھی اور ارزاں روٹیاں تیار ہوتی ہیں اور
" نان رضا" کے نام سے مشہور ہیں ، اسی قسم کاکار خانہ زاہدان میں بھی لگایا
گیا ہے تاکہ اس علاقے کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں -

(۸) فشكر كاكار خاند: - جهال مختلف قسم كى شكر تيار كى جاتى ہے - جينى يا شكر ايك ہى نے ہے ليكن شوگر كيوب كو اہل ايران قند كہتے ہيں -

(9) بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کا منصوبہ: - اس منصوب کے تحت تحت بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کا کام جاری ہے اور السی زمینیں السے کا تحت بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کا کام جاری ہے اور السی زمینیں السے کاشتکاروں کو مفت دی جاتی ہیں جن کے پاس خود اپنی زمین مہنیں ہوتی -

(۱۰) کمریے کا کار خانہ: - جہاں دھاگہ اور مختلف قسم کے کمیے سے اللہ اور مختلف قسم کے کمیے سیار کئے گئے کئے جاتے ہیں - السیے کار خانے مشہد کے علاوہ نیشاہور میں بھی قائم کئے گئے ۔ ہیں -

ان تمام کارخانوں کے رسل و رسائل کے لئے ٹرانسپورٹ کا بھی معقول انتظام کیا گیاہے۔

حسب بالا مختصراً جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اندازہ نگایا جا سکتا ہے کہ
"آسانہ وقدس" محتاجوں اور ناداروں کی خبر گیری تو کرتا ہی ہے لیکن اصل
سی ملک میں ناداری اور محتاجی کے خاتے کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔

اسلام ایک الیا نظام معیشت چاہتا ہے جس میں ہرکس و ناکس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں ، کوئی کسی پر بوجھ نہ بنے ، بیکاری اور ہروزگاری کا خاتمہ ہو، زکوۃ و خمس دینے والے پیدا ہوں نہ کہ لینے والے ، عبی ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہے ، عبی انقلاب ایران کی منزل ہے ، خدا و ندِ قدوس اس نیک مقصد کے حصول میں امنیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے ، آمین ۔

## مشہد مقدس سے روانگی

کارے اترتے ہوئے ہم نے آقائے عرفانی سے دریافت کر لیا تھا کہ حمال کو کتنی اجرت دی جائے انہوں نے فرمایا تھا کہ تین سوریال ، ہمارے پاس سواور دو سو کے نوٹ ہنیں تھے، چنانجیہ ہم نے ان صاحب زادے کو جو چودہ پندرہ سال سے زیادہ کے نہ تھے پاپنے سوریال کا نوٹ دیا اور منشکر بھی کہا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب زادے (حمال) تشریف لائے اور مجھے دو سوریال واپس کرنے لگے، مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے شاید سیر سیمھاکہ چونکہ میرے پاس چھوٹے نوٹ نہ تھے اس وجہ سے میں نے پانچ سو کا نوٹ دیا تھا۔ یہ تو درست ہے کہ میں نے ان کو پان سو کا نوث دیا تھا لیکن زائدر قم ان سے والیں لینے کی خواہش بالکل نہ تھی، بہر حال میں نے ان کا مزید شکرید ادا کیا اور رقم والیل کرتے ہوئے کما کہ یہ آپ کا انعام ہے، ا بنول نے " خیلے ممنون " کہا اور تشریف لے گئے ۔ مجھے اس وقت مشہد کا وہ ڈرائیور یاد آگیا جس کو میں نے ہزار ریال کا نوٹ دیا تھا کم از کم نصف رقم والیں کرنا تھی مگر وہ ہم کو ٹیکسی سے اتار کر تیزی سے روانہ ہو گیا اور ممنون بھی ہنیں کہا۔ وہ میوہ فروش بھی یاد آیا جس نے جھے سے پھل کی قیمت نہ لی اور مولانا جوہری کے استفسار پر کما کہ چند خوشہ ، انگور کی قیمت کیا لوں ؟ ہوٹل والا بھی ذہن میں آیا جس نے میری روائلی کے وقت پاکستان کال کے پسے بھی نہ لئے ۔ میرے وماع میں یہ بات گومنے لگی کہ ایک ہی شہر کے

باس کسے کسے ہوتے ہیں -

کاؤنٹر پرجم غفیرتھا، ایک کاؤنٹر پر ہم بھی قطار (Queue) میں کھڑے
ہوگئے ۔ اندازا بیس منٹ میں ہماری باری آئی ۔ سامان ان کے سپرد کیا،
بورڈ نگ کارڈ جیب میں ڈالا اور راہ داری، پرواز ڈھونڈ نے گئے ۔ پہد منٹ
میں راہداری، پرواز مل گئی، سیکیوریٹ سے گذر کر ایک بڑے ہال میں جا بیٹے
ہم وقت سے کافی جہلے بھونی گئے تھے ہماری پرواز سے جہلے ایک اور پرواز جا
ری تھی ہم نے معلوم کیا کہ کیا ہم اس پرواز سے جہران جا سکتے ہیں ، معلوم
ہوا ممکن جنیں، ہم خاموش ہورہ، اس پرواز کے بعد دیکھا کہ لوگ جوق در
جوق طلی آ رہے ہیں ان سب کو بھی اسی فلائٹ سے تہران جانا تھا جس سے
ہمیں جانا تھا ۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد جہاز اپنے وقت کے مطابق روانہ ہوا اور
ٹھیک وقت پر تہران میں زمین ہوس ہوا دوران سفر مختصر سی خاطر تواضع
بھی ہوئی ۔ جہاز واصہ بڑا تھا کم و بیش تین سو مسافر تھے ۔

وہاں لوگ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں ۔ بے شمار لوگ جہازے سفر کرتے ہیں ریل اور آٹو بس اس کے علاوہ ہیں ۔ ہمیں ریل سے سفر کرنے کا اتفاق کبھی بہتیں ہوا لیکن جو لوگ سفر کر بھیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریل کا سفر بہت آرام وہ اور ارزاں ہے ، لیکن فکٹ ملنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے لیعنی جائے تنگ است و مردماں بسیار ۔ دوران سفر ریل نماز کے اوقات میں کسی اسٹیشن پر رکتی ہے مسافر نماز ادا کرتے ہیں ، ضروریات سے فارع ہوتے ہیں اور ریل نماز کو کر رہا ہوں جو اور ریل کو کر کر رہا ہوں جو اور ریل کو کر کر رہا ہوں جو

کہے سفر پر ہوتی ہیں یہ بات تو بر سبیل تذکرہ آگئ کہ نماز کی اوا نیگی اسلامی مملکت کے شایان شان ہے ۔ اب میں والیں اپنے سفر کی روداد برآیا ہوں ۔ ہمارا جہاز وقت مقررہ سے چند منٹ پہلے ہی زمین بوس ہوا ، بس میں بیٹھے ورود ہال میں پہونچے ، چند منٹ میں سامان بھی آگیا سامان کیا اور باہر ، فرودگاہ سے یا تو آپ خود ٹیکسی والوں سے مول تول کے فن کا مظاہرہ کریں یا تھراس کاؤنٹر پر جائیں جو ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں ۔ میں جیسے ی باہر نظا ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کہاں جانا ہے ؛ عرض کیا کہ " ہوٹل ا كارون " فرمايا جه مهزار ريال ، ميں نے عرض كيا پانخ مهزار ريال مناسب ہے ، فرمایا" شما اختیار می دارید" آپ کو اختیار ہے میں نے پھر کچھے کہنا مناسب نہ سمھا سامان ان کے سپرد کیا اور ان کی " ماشین " لیعنی کار میں بنیھے گیا ۔ تقریباً نصف کھنٹے میں ہم ہوٹل پہوری گئے، سامان اتروایا میں نے ایک نوث پانے ہزار ریال کا ان کی جانب بڑھایا اور ایک نوٹ ایک ہزار کا اور عرض کیا کہ آپ كاحق لييني پانځ بنزار والانوث اور دوسرا ايك بنزار والاآپ كا انعام ، وه خوش ہوئے خیلے ممنون فرمایا اور روانہ ہوگئے ۔ میرا کمرہ اس ہوٹل میں پہلے سے بک تھا۔ دفتر پذیرش والوں نے خوش آمدید کہا اور تنسیری منزل پر ایک کمرہ عنایت فرمایا ۔ یہ کمرہ پہلے سے بہتر تھا میں نے کچے رقم پیشکی دین چاہی تو فرمایا " طاجتے نبیت " لینی اس کی ضرورت مہنیں ہے یہ ان کی مہر بانی تھی ورید ایران میں ہوٹل والے عموماً ایڈوانس لیتے ہیں ، کمرے میں پہونچے ، لباس تبدیل کیا، میں لباس تبدیل کر کے شلوار قمیض پہن حیا تھا، خیال ہوا کہ

اس لباس کو شاید بید لوگ لپندنه کریں بہر حال میں اسی لباس میں نیجے آیا اور سب سے پہلے معذرت کی کہ اس لباس میں آگیا ہوں ، ان لوگوں نے فرمایا " این خوب است " گو یا ہمارا لباس مھیک ٹھاک ہے اور منظور ہو گیا ۔ ہم کھانے کا آرڈر تو ٹیلفیون سے بھی دے سکتے تھے لیکن طپو کباب، مرع بلاؤ اور اسی قسم کے کھانوں سے طبیعت ہمر کی تھی، سوچاکسی نئی چیز کی فرماکش کی جائے اس کے لئے روبرو بات ضروری تھی کچھ الفاظ سے اور کچھ اشاروں سے ، بات چیت سے پتا حلاکہ سبزی قیمہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا کہ وہی عنایت ہو كہنے لگے كہ كل ( فردا )مل سكتا ہے اس وقت ممكن ہنيں ۔ ميں نے كہا كہ كل كاآرڈر بكا، بچر عرض كياكہ آپ كے كباب كا كوشت سخت ہوتا ہے ہميں ملائم وركار ہے ، فرمانے لگے "كباب كوبيده خوب است " - چنانچه كباب كوبيده كا آرڈر دیا جس کے ساتھ گرم گرم چاول ، بھنا ہوا ٹماٹر ، کچی پیاز اور مکھن کی تکہ ملی ۔ یہ کھانا قدرے بہتر تھا، کھانا سیر ہو کر کھایا نمازے فارع ہوئے، اور آرام کی تھانی کہ تمام دن بھاک دوڑ میں گذر گیا تھا۔

## شہر رہے قدیم تہران

جیسا کہ پہلے عرض کر جگا ہوں کہ مشہد جاتے ہوئے تہران میں محض ایک روز قیام کیا تھا، دوران قیام صرف کوہ بی بی شہر بانو کی زیارت کی تھی جس کا احوال پہلے لکھ جگا ہوں، اب دیگر اہم مقامات کا ذکر مقصود ہے۔ رے ایک قدیم شہر ہے وہی رے جس کی گورنری کے لاہے میں عمر ا بن سعد نے پزیدا بن معاویہ کے حکم سے وا محرم الحرام الاھ کو میدان کر بلا میں وہ ظلم عظیم کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ہنیں ملتی ، نبی کریم کا پورا کنبہ شہید ہو گیا عورتیں اور میج در در مجرائے گئے کربلا سے کوفہ ، کونے سے شام اور مچر مدسیه لیکن نه وه رے رہا اور نه عمر ابن سعد اور نه اس کا کوئی نام لیوا - شہر کھنڈر میں تبدیل ہوگیا، اب صنعتی شہر میں تبدیل ہورہاہے برون قديم رے کھے آبادياں ہيں پرانے طرز كے بازار ، پتلى كلياں جن كے دونوں اطراف دکانیں بنائی گئ ہیں گلیاں اس طرح بنائی گئ ہیں کہ بارش کا یانی نکل جائے اور ان میں پیدل چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ مھوکر لگے ہم بھی ان بازاروں اور تنگ گلیوں سے گذرے ، لوگ اچھے لگے ایک دکان سے ہم نے کچے مجوریں خریدیں - ایرانی مجور کو خرمہ کہتے ہیں ہنایت شیریں اور آبدار جن کے ساتھ آپ بخوبی روٹی کھا سکتے ہیں ۔ ان مجوروں کارنگ گہرا بھورا اور ہلکا کالا ہوتا ہے ، قیمت بھی ہنایت مناسب ، ہمیں آقائے را نندہ نے مشورہ دیا کہ ایک وقت میں چاریا پانچ مجوروں سے زیادہ ہنیں کھانا چاہئے۔ ہمیں وہاں اور کوئی خاص چیز نظر مہنیں آئی لیکن جن مقاصد سے ہم وہاں گئے تھے اب ان کا ذکر کرنے جارہے ہیں ۔

### شاه زاده عبد العظيم

جہاں تین زیارت گاہیں ہیں یہ تینوں زیارت گاہیں ایک وسیع و عربین صحن میں ہیں ۔ حن کے درمیان ایک بڑا حوض بھی ہے جہاں وصنو کا معقول انتظام ہے زائرین یہاں وصنو کرتے ہیں اور ان زیارت گاہوں کے

اندر جا کر دعائیں کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں ۔ عمارتیں کافی پرانی ہیں لیکن ہنایت عالی شان ۔ تمام مقبرہ ایرانی قالینوں سے مزین ہے مقرے کے اندر فوٹو کھینجنا منع ہے چنانجہ ہم نے باہر پھاٹک پر عکس گیری کا شوق پورا کیا ۔ صحن میں داخل ہو کر سب سے پہلے ہم نے وصنو کیا شاہ زادہ عبدالعظیم ابن عبد الله بن علی بن الحسن زید بن الحسن ابن علی وه محترم و بزرگ ہستی ہیں جو علوم ، تقویٰ اور جلالت میں اپنی مثال آپ تھے ، آپ کا شمارا کابر محدثین میں ہوتا ہے ، بہت بڑے عابد و زاہد تھے ۔ یہ مقام لیتنی رے اب اپنے اصلی نام کے بجائے شاہ زادہ عبد العظیم کے نام سے جانا بہجانا جاتا ہے ، آپ کسی ٹیکسی والے سے کہیے شاہ زادہ عبد العظیم جانا ہے وہ آپ کو وہیں لے جائے گا مزید کچے نشان دہی کی ضرورت نہ ہو گی ۔ شاہ زادہ عبد العظیم کے روضے کے علاوہ بہاں دو اور متبرک روضے ہیں ، جناب ِ تمزہ ا بن امام موییٰ کاظم علیه السلام اور سید طاہر ابن ِ امام زین العابدین ، یہاں زائرین کاہر وقت تانبالگار ستا ہے اس صحن کے اندر ایک مسجد بھی ہے جس میں ایک حصہ خواتین کے لئے مخصوص ہے جہاں عورتیں نماز ادا کرتی ہیں -میں نے مسجد میں کثرت سے عورتوں کو نماز ادا کرتے دیکھا جہاں ان کے لئے خصوصی انتظام ہوتا ہے ۔ یہ دوسرے اسلامی ممالک کے لئے ایک اچی مثال ہے ، ہم تمام زیارتوں ہے مشرف ہوئے اور صحن سے باہر آگئے اور مچر فوٹو کرافی کا شوق پورا کیا ۔ اس صحن سے باہر کچے فاصلے پر ایک خوبصورت باع میں دو اور مقدس مقامات ہیں لیعنی روضہ ، جناب صالح ابن امام علی رصاً اور جناب عبد النَّد ابن إمام زين العابدينَ - بيه دونوں روضے مهنايت خوبصورت

بے ہوئے ہیں اور ضری سنگ مرمری بنی ہوئی ہے ہم ہر جگہ حاضر ہوئے ، آفائے را نندہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور کچے نہ کچے معلومات فراہم کرتے رہے ۔

# مقبرة ناصر الدين شاه قاچار

اسی مقام کے ساتھ کچے فاصلے پر مقبرہ ناصر الدین شاہ قاچار الگ صحن میں ہے ۔ ہنایت خوبصورت اور دیدہ زیب ، یہ وہی قاچار خاندان ہے جس میں رضا شاہ کبر سیای سے ترقی کی منازل طے کر کے جنرل تک پہونے ۔ پراھے لکھے تو نہ تھے لیکن سیاست دوراں کے براے کھلاڑی ، انگریزوں کی مدور سے اس خاندان کے حکمران کو معزول کرکے خود بادشاہ بن بیٹے اور اس طرح ابنوں نے پہلوی خاندان کی داع بیل ڈالی لیکن یہ شاہی دوبیشت بھی نہ جل سکی ، چاہ کن را چاہ در پیش ۔ بازار سے گذرتے ہوئے ہم ہوٹل کے لئے روانہ ہوئے ای راہ میں کمیں آقائے را نندہ کے والدین کا گھر تھا فرمایا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو چند منٹ کے لئے والدین سے مل لوں ہم نے کہا کہ بسرو حیثم، کچے فاصلے پر کار رکی انہوں نے فرمایا بیہ میرے والدین کا گھر ہے (فارس میں قیام گاہ کو منزل کہتے ہیں)ہم سے دریافت کیا جائے یا مشروب بینا لپند کریں گے جہمارا جواب تھا منشکر، ضرورت مہنیں ہے آپ والدین سے مل آئیں ۔ خیال تھا کہ دس پندرہ منٹ ضرور لگیں گے لیکن وہ حضرت محض پان منٹ میں واپس آگئے، ڈِگی کھولی کچھ سامان رکھا اور ہوٹل کے لئے روانہ ہوگئے ۔ ہوٹل پہونچ کر ہم نے ان کا حساب کیا میرے خیال میں آج ا ہنوں

نے کچے زیادہ چارج کیا لیکن ان کی خدمات اور شائستگی کو مرنظر رکھتے ہوئے ہم خاموش رہے اور ان کو منہ مانگی رقم ادا کر دی ۔ آقائے را نندہ نے ڈگی مچر کھولی اور ہم کو ایک بڑے گولڈن سیب کی قسم کا ایک چھل عنایت فرمایا ، میں نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا یہ ہے کیا ، فرمایا اس کو بہہ کہتے ہیں زکام میں بہت مفید ہے ۔ فرمایا آپ مشہد جاتے ہوئے بھی زکام میں بہتلا تھے اور اب بھی وہی حال ہے ، میں نے عرض کیا کہ یہ کسے کھاتے ہیں ؟ انہوں نے بہایا تو مگر میں کچھ سمجھ سکا اور کچھ بہنیں ۔ کمرے میں پہونچا تو نعادم اطاق نے دریافت كياكہ آپ كويہ كمال ملاء ميں نے عرض كياكہ يہ آقائے را نندہ كى مبربانى ہے کہنے لگے بہت خوب شے ہے ، میں نے دریافت کیا کہ کسے کھاتے ہیں ؟ فرمایا ا بھی تیار کئے دیتا ہوں (درست می کنم) چنانچہ کچے دیر میں چھیل کاٹ کر دو بلیٹ میں لے آئے حکھا تو کھٹا میٹھا، مزہ ہنیں آیا، لیکن دوا سمھے کر دو تین بار میں سارا کھا لیا کہ شاید زکام کاعلاج ہو جائے ۔ زکام ٹھیک نہ ہونا تھا نہ ہوا

### مقام بزار داستان اور بیدانه

دوسرے دن آقائی را نندہ نے دریافت کیا کہ وہ پھل کھایا تھا ،عرض کیا جی ہاں لیکن فائدہ تو ہنیں ہوا بھر استفسار کیا کہ بنج بھی کھائے تھے کہ ہنیں ، میں نے عرض کیا وہ تو میں نے پھینک دیئے تھے ۔ کہنے لگے غضب کیا وہی تو فائدہ مند ہوتے ہیں باقی حصہ بیکار، کہنے لگے کہ میں مقام ہزار داستان تعنی والدین کے مکان اسی لئے گیا تھا لیکن محنت رائیگاں گئ مگر میرے پاس دوسرا ہے کل پیش کروں گا ۔ غالباً وہ بھول گئے یا گھر والوں نے کھا لیا بھر

اس کا ذکر ہنیں ہوا، شام کو وہ بچر تشریف لائے ہم نے شہر کی کچے سیر کی اور والیں ہوٹل آگئے اگلے دن کا بچر پروگرام بنایا اور آقائے را نندہ کو اگلے دن دس مجے بلایا تاکہ قصر نیا وران کی سیر کو جا سکیں ۔ قصر نیا وران اس محل کو کہتے ہیں جہاں رضا شاہ پہلوی قیام فرماتے تھے ۔

### قصرنياوران

٢٣ نومبر ١٩٩٣ء صح دس عج ہم ہوٹل سے روانہ ہوئے ، ہمارا ہوٹل خیابان ولی، عصرے ملی کوچہ، غفاری میں تھا۔ کوچے سے نکل کر پیدل دو منٹ میں خیابان ولی ، عصر تک پہونے جاتے ہیں ۔ خیابان ولی ، عصر کا برانا نام خیابان پہلوی تھا، قصر نیاوران شہر کے انہتائی شمال میں البرز کی پہاڑی کے دامن میں داقع ہے (تہران کا نقشہ شامل کتاب ہے)ہم وہاں تک تقریباً چالیس پینآلیس منٹ میں پہونچ خیابان کے اس حصے کو جہاں قصر واقع ہے خیابان نیاوران کہتے ہیں ہماری کار صدر دروازے پررکی اور ہم پیادہ ہوگئے، آقائی را نندہ نے فرمایا کہ ہم گیٹ پر رکے رہیں وہ بھی کارپارک کر کے ہمارے ہمراہ ہوں گے ۔ دیو قامت صدر دروازے پر لکھا ہوا تھا " جمہوریہ ۔ اسلامی ايران " ادارهٔ كل كاخها " كاخ موزهٔ نياوران " ، بهماري نظر گھرى ير پري تو پونے گیارہ ہو مکیے تھے علی زادہ لینی آقائے را نندہ چند منٹ میں کار یارک کر کے آگئے ۔ بہلے ہم نے صدر دروازے کا فوٹو لیا تاکہ یادگار رہے ، میر چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے دفتر پذیرش میں سامان جمع کرایا دفتر والوں نے فرمایا کہ اگر بیگ میں جیولری یا رقم ہو تو نکال لیں اور ساتھ رکھیں

چنانچ اہلیہ نے اپنا بیک ٹٹولا اور جو کچے نکال سکتی تھیں نکال لیا - اب ہم عمارت یا ساختمان کی طرف علیے ، عمارت صدر دروازے سے تین یا ساڑھے تین فرلانگ پر شروع ہوتی ہے ، ہمارے بائیں جانب سائے دار چنار کے ورخت قطارا ندر قطار کھڑے تھے اور داہنے جانب وسیع و عرکین سبزہ زار تاحدِ نظر تھا۔ ہوا میں ختکی اور تازگی تھی انسی تازگی کہ طبیعت کو فرحت حاصل ہوئی اور ہم چاق و چوہند ہوگئے ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی اور دنیا میں آگئے ہیں ۔ عمارت کے دروازے پر پہونچے تو ہماری پذیرائی ہوئی ساتھ ہی حکم ہوا کہ پاپوش اتار دیں چنانچہ حکم کی تعمیل کی اور اندر داخل ہوئے دا خلے کا پروانہ جہلے ہی لے لیا تھا ایک خاتون سلمنے آئیں اور اپنا نام میر کیانی نجسة بهایا ، کیانی کا نام سنتے ہی جسٹس کیانی مجھے یاد آگئے اور ان کی پر لطف اور پر مغز کتابیں بھی، " زمیں کھا گئ آسماں کیسے کیسے " میر کیانی فجسنة ہماری رہمبری کے لئے ہمہ تن تیار تھیں ، میں اہلیہ کے ساتھ تھا جناب علی زادہ کسی اور کے سائقہ ہولئے لیکن ہر کمرے میں نظر آتے تھے ۔ محترمہ فجستہ نے گفتگو کا آغاز فارس سے کیا بھر چند جملے انگریزی کے بھی بولیں ساتھ ہی گویا ہوئیں کہ اردو بھی کم کم جانتی ہوں میں نے پوچھا اردو کسیے جانتی ہو ؛ کہنے لکیں کہ کچے دن کوئنٹہ س قیام کیا ہے میں نے اہلیہ سے مخاطب ہو کر کما لیجئے آپ کی مشکل حل ہو کئی اہنوں نے بخسنة کو مگے لگا لیا بچر پورے وقت اردو میں گفتگو ہوتی رہی ۔ ہم جسے ی محل میں داخل ہوئے بائیں جانب مختلف نقوش کے قدیم و جدید قالین نظر آئے ایک سے ایک اعلیٰ ، جی جاسماتھا کہ دیکھتے ہی رہیے - ان قالینوں میں ایک قالین الیا بھی تھا جس پر ایران کے تمام بادشاہوں کی

تصاویر بن ہوئی تھیں اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے ایسا ہی ایک قالین میرے پاس بھی ہے میں نے سوچا کہ وطن پہونچنے بی اس کی فروخت روک دوں گا اب نہ سمی سوپیاس سال بعد ایک نایاب شے ہو گی دو سری جانب اعلیٰ سے اعلیٰ فرینچر، کراکری ڈیکورلیشن (سجاوٹ )کی اعلیٰ اشیاء اور دنیا کے کونے کونے سے لائی ہوئی نادر چیزیں ان اشیاء میں تھیں ۔ جس شے نے مجھے زیادہ محظوظ کیا وہ ایک سنگ مرمر کا گھوڑا تھا اور وجہ اس مسرت کی پیہ تھی کہ بیہ خوبصورت کھوڑا ساختہ پاکستان تھا اس کے علاوہ بھی پاکستان کی بنی ا ہوئی کچے اور اشیاء بھی نظر آئیں۔ دیکھنے کو وہاں لاکھوں چیزیں تھیں ، حیراں موں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں ، کن کن چیزوں کا ذکر کروں بہر حال چند کا ذکر کر رہا ہوں ۔ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے تو ایسالگتا تھا کہ گویا کھانا میز پر چنا ہوا ہے اور مہمان آنے ہی والے ہیں ۔ ہر چنز قاعدے اور قریبے سے لگی ہوئی ہے ۔ مہمانوں کا کمرہ بھی دیکھا ، کیا آن بان اور شان تھی۔ آرائش کا کمرہ بھی دیکھا شہنشاہ کا الگ اور ملکہ کا الگ ، دنیا کی کوئی شے نہ تھی جو وہاں موجود نہ ہو، شاہ کی پوشاک اس طرح سجی ہوئی کہ وہ ابھی سے سننے والے ہوں ، یہی حال ملکہ کے لباس کا تھا سجاوٹ کی چیزیں ، خوشبویات سب کچے موجود تھا ابیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا شاہ اور ملکہ ابھی ابھی محل سے روانہ ہوئے ہیں اور کسی وقت والیں آجائیں گے ، سجا ہوا مکان تو تھا مگر مكيں نہ تھے ، خاك میں كيا صورتيں ہوں گی كہ پہناں ہو گئيں - ميوزيم كے اراکین نے نہ کسی چیز کو تلف کیا ہے اور نہ چھیڑا ہے نہ بی کوئی ردو بدل کیا ہے ہاں شاہ کا تاج اور ملکہ کا تاج ، محل سے ہٹاکر بینیک ملی ایران میوزیم میں

نغرض حفاظت رکھ دیا گیا ہے۔ ملکہ کی چھڑی بھی ان کے کرے میں قریبے سے رکھی ہوئی ہے، چھڑی کی تیلیوں پر بھی ہمیرے جواہرات خوبصورتی سے جردے ہوئی ہے، چھڑی کی تیلیوں پر بھی ہمیرے جواہرات خوبصورتی سے جردے ہوئے ہیں، بچوں کے کروں کا بھی یہی حال تھا آسائش کا سارا سامان اور کھلونے وغیرہ بھی اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔

محل کی عمارت تو بہت بڑی ہنیں معلوم ہوئی محض دو منزلہ ہے لیکن اس کی صفائی و جبک ومک کا کیا کہنا ۔ یہ محل ایک بہت وسیع و عربین میدان میں ہے جہاں سے شہنشاہ اپنا ذاتی ہوائی جہاز بھی اڑا یا کرتے تھے ۔ ہم نے تقریباً دو کھنٹے وہاں گذارے باہر نکلے تو تازہ ہوانے اپنا کام دکھایا اشہتا نے تیزی دکھائی اور کھانے کی طلب فزوں تر ہوئی ، علی زادہ ہمیں ایک ر کیتوران (Rrstaurant) میں لے گئے جہاں ہم نے خوب کھانا کھایا اور کھے دیر و ہیں آرام کیا کیونکہ ہم کو دو ہے بینیک ملی ایران میوزیم جانا تھا جس کے کھلنے کے اوقات دو میجے سے ساڑھے چار میج تک ہیں، ہم تقریباً ڈہائی میج وہاں پہونے گئے ۔ علی زاوہ نے ہمارے لئے تین ٹکٹ خریدے اور ہم زسنہ اتر کر میوزیم جو تہد خانے میں ہے داخل ہوئے ۔ چھوٹے موٹے اخراجات علی زادہ ی کے ذمے تھے اور والی پر ہم حساب بیباق کر دیتے ۔ میوزیم میں کیا کھے د میکھا اس کا بیان کرنا مشکل امرہے ، کچھے کا ہی ذکر غنیمت سمجھتے اور اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کیا کچے نہ ہوگا - ہر شے قرینے سے شیشوں کی الماریوں میں تجی ہوئی ہے، الماریوں کو ہاتھ لگانا منع ہے، آپ کا ہاتھ لگا ہنیں کہ الارم جَنَّنَا شروع ہوجائے گا اور محافظ الرث ہوجائیں گے ۔ آپ کا ہاتھ مٹا اور الارم بند، اگر ایک منٹ سے زیادہ الارم بجما رہے تھ باہر نکلنے کے جمام

دروازے ازخود بند ہوجاتے ہیں ۔

#### تخت نادر ی

سب سے پہلے جس پھڑ پر نظر پڑی وہ خت شاہی تھا لیعنی سخت ناوری (جس کی تصویر اس کتاب کی زینت ہے اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ) یہ سخت ۱۹۸۸ء میں تیار ہوا تھا اس میں چھبیں ہزار سات سو تینتیں قیمتی جواہرات گئے ہوئے ہیں ساتھ ہی ایک جنچہ ، زرین ہے جس میں بیش بہاز مرد ، ہمر بے یا قوت (روبی) اور دیگر قیمتی پھر خوبصورتی سے جرمے ہوئے ہیں ، حنچہ مفوی دور کا لیعنی ۱۵۰۲ء تا ۱۳۷۱ء کے در میان کا ہے ۔

#### تاح کیانی

یہ تاج قاچار دور کا ہے اور فتح علی شاہ کے لئے بنوایا گیا تھا لیعنی ۱۹۹۸ء تا ۱۸۳۴ء کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس میں بے شمار ہمیرے ، جواہرات اور مختلف قسم کی قیمتی اشیاء لگی ہوئی ہیں اس تاج کا وزن سات پونڈ ہے۔

## دریائے نور

یہ اس میوزیم کی سب سے گرال قدر شے ہے یہ ۱۸۱ کیراث کا ہمیرا ہے جو ہر وقت جبکا دمکار ساہے اس وجہ سے اس کو دریائے نور کہتے ہیں ۔

### تاج رضاشاه

یہ تاج ۱۹۲۳ء میں رضا شاہ کے لئے بنایا گیا تھا اس میں کل تین ہزار

سات سو پہپین اقسام کے ہمیرے جواہرات جردے ہوئے ہیں ان ہمیرے جواہرات کا وزن دو ہزار کیراث ہے -

### تاج فرح

یہ تاج ۱۹۷۷ء میں ملکہ فرح کے لئے بنایا گیا تھا ، یہ بھی ہمرے جواہرات سے مزین ہے ، اب نہ تو رضا شاہ بقید حیات ہیں اور نہ ہی ملکہ فرح ملکہ ۔ ایران ہیں ۔ یہ دونوں تاج اب میوزیم کے تاج ہیں اور یادِ کہنہ ہیں -رضا شاہ نے فرار سے پہلے کئ بار کوشش کی کہ اپنا، ملکہ فرح اور بیلیے کا تاج ساتھ لے جائیں لیکن وہ الیا نہ کر سکے کیوں کہ یہ تینوں تاج کاخ نیاوران کے بجائے بینیک ملی کے تہہ خانے میں تھے اور بینیک ملی کے کارکنان جن کے پاس آسی دروازوں کے کوڈ نمبر تھے زیر زمین طیے گئے اس طرح یہ تینوں تاج ملک ہی میں رہے ۔ یہ محض چنداشیاء ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ، یہ ان اشیاء کا عشر عشیر بھی ہنیں جو وہاں میوزیم کی زینت ہیں ۔ ہم نے تقریباً دو کھنٹے وہاں گذارے اور مچر والیں اپنے ہوٹل کے لئے روانہ ہو گئے ۔ آج علی زادہ کا دن تھا سارا دن ہمارے ساتھ رہے ، جی بھر کر سیر کی اور جیب مجر کر گھر لوٹے اللہ تعالیٰ سب کو اچھا دن وکھا تاہے ۔ ہوٹل پہوچ کر طے پایا کہ علی زادہ کل مچردس مجے آئیں گے اور تہران کے دیگر اہم مقامات کی سیر ہوگی ۔ على زاده سر وقت لعني تُصيك سازه نوعي آدهمكي، بم تيار بينه ان ی کے منتظر تھے ۔ آج شہر کے بازار دیکھنا تھے، خصوصاً بازارِ قالی - پہلے ہم ا یک طغرے کی فروشگاہ میں داخل ہوئے ، دس پندرہ منٹ وہاں گذارے مگر

کوئی چنرِ دل کو نہ بھائی ، بعد ازیں علی زادہ قالین کی نمائش گاہ لے گئے بڑا اسٹور تھا، اعلیٰ قسم کے قالین تھے لیکن بہت گراں ، ہم نے وو چھوٹے قالین بہند کئے اور عرض کیا کہ اس سے بہتر اور مناسب قیمت ہر اگر دوسری جگہ دستیاب بہنیں ہوئے تو کل مچر آپ کے اسٹور پر والیں آئیں گے ، ورنہ بنیں۔ دکان دار نے اپنے تئیں پوری کوشش کرلی کہ ہم قالین خرید کر ہی نکلیں ، لیکن آخر ہم بھی تو اسی دشت کے سیاح تھہرے ، اسے کیا معلوم کہ ہم خود قالین والے ہیں اور قالین کے رگ وریشے سے بخوبی شناسا ہیں ۔ وہاں سے سیدھے بازار قالی روانہ ہوئے ، کھے دیر میں وہاں پہورٹی گئے ، یہ ایک دو منزلہ بازار ہے ، بہاں صرف قالینوں کی دکانیں ہیں ، اہلیہ کو ایک جگہ بھا دیا اور عرض کیا کہ بازار میں کہاں گھومتی مچریں گی ۔ نصف یا پون گھنٹے میں ہم والیں آجائیں گے ، وہ مطمئن ہو گئیں کہ سکون سے بیٹھنے کو ملا ۔ پہلے ہم نے سطحی منزل (گراؤند فلور) کی تمام دکانیں چھان ماریں ، قیمت کا اندازہ لگایا ، آخر كار ايك قالىچە لىينى قالىن كا بچە تىن فٹ ضرب ۋىردھ فٹ ابرىشم كا خريد لیا ۔ قیمت ڈالر میں اداکی ، سیز مین نے پیک کیا اور ہماری خدمت میں پیش کیا مبارک باد دی ، ہماری طرف و یکھتے رہے، ہماری طرف سے خاموشی دیکھ کر علی زادہ نے فرمایا ان کو انعام دیکئے کہ یہی بہاں کا دستور ہے اور ایرانی ثقافت کا جرو ۔ میں نے پوچھا کہ کیا دیا جائے ؛ فرمایا یہی کچے ہزار ۔ یا پانچ سو ریال ، میرے پاس پانچ سوریال کا نوٹ نہ تھا ، میں نے ان کی عدمت میں ا یک ہزار ریال کا نوٹ پیش کیا وہ خوش ہوگئے ، فرمایا رحمت شما زیاد ، ساپیہ فنما مستدام ، میں بھی خوشی محسوس کرنے لگا، دل میں آیا کہ ایک ہزار ریال

لینی کم و بنیش بیس روپ میں اتنی بہت سی دعائیں ملناکوئی مہنگا سودا ہر گز بہنیں ۔ بعد ازاں ہم بالائی منزل سے نیچ آگئے ، وہاں گھومتے بچرتے رہے ایک چھوٹا قالین اور بہند آگیا اسے بھی خرید لیا اس بارہم نے سیز مین کو از خود ایک ہزار ریال کا نوٹ بیش کیا اور اسی طرح شیریں دعائیہ کلمات سے مخطوظ ہوئے ، ایرانی عام طورسے شیریں کلام بھی ہیں اور شیریں زبان بھی ۔ مخطوظ ہوئے ، ایرانی عام طورسے شیریں کلام بھی ہیں اور شیریں زبان بھی ۔

## موزهٔ ملی ایران

بازار سے والسی پر موزہ ملی پہونچ ، آقائے علی زادہ نے پروانہ ، داخلہ لیا اور ہم اندر داخل ہوئے ، ہم ابھی اندر گئے ہی تھے ، کہ ایک جانب بہت سے اسکول کے میچ قطار میں نظر آئے جو ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی استانی بھی تھیں جو ان کی رہمنائی کررہی تھیں ، اسی دوران علی زادہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھانج سے مل لوں جو ان بچوں میں شامل ہے ، میں نے کہا کہ بسرو حیثم کون ہے متہارا بھانجہ وہ بچوں کی طرف گئے ، میچ کو دیکھا ۔ استانی سے اجازت طلب کی اور يچ كولے كر ميرے پاس آگئے - بي نے نزديك آكر ادب سے سلام كيا، ميں نے دعائیں دیں اور سر پر دست شفقت چھیرا اور چکیے سے اس کی جیب میں کچھ ریال ڈال دیئے، اس نے انکار کیا لیکن اپنے ماموں کی اجازت سے قبول کر لئے، اور والیں این صف میں جا کھڑا ہوا - اصل میں ہم میوزیم میں واخل ہورہے تھے اور وہ میچ گھوم پھر کر والیں جارہے تھے ، ہم بھی ان کے پاس جاگر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں ان کے کیارنگ ڈھنگ ہیں، میں تو یہ دیکھ کر

حیران رہ گیا کہ ہر بچہ باہر جانے سے پہلے علی زادہ اور جھ اجنبی سے باتھ ملائا،
میری طبیعت بہت خوش ہوئی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اسلامی انداز
ہے ۔ مجھے بہنیں معلوم ہو سکا کہ میری اہلیہ جو قدرے فاصلے پر تھیں بچوں کی
یہ حرکات و سکنات دیکھ سکیں یا بہنیں ۔ بعد میں بحب میں نے ان سے پوچھا
تو کہنے لگیں بڑے معصوم و شائسۃ بچے تھے، دیکھ کر طبیعت بہت خوش
ہوئی فرمایا تعلیم تو ضروری ہے ہی مگر تربیت اس سے بھی اہم ہے ۔ تعلیم کے
سابھ سابھ اچی تربیت اگر نہ ہوتو آدمی ادھورا ہی رست ہے۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس میوزیم کے بارے میں کھے بتایا جائے یہ میوزیم کافی وسیع اور عرکین ہے اور دو منزلہ ہے ۔ یہ میوزیم مختلف حصوں میں تقسیم ہے مثلاً (۱) تاریخ سے قبل کا حصہ (۲) قدیم تاریخی اشیاء کا حصہ (۳) اسلامی دور کی اشیاء کا حصہ (۴) پرانے سکے اور مہروں کا حصہ (۵) کتاب خانه (۴) چوبی کام کی اشیاء اور (۷) دیگر دوسری دھاتوں کا حصہ ۔ علاوہ ازیں بہت سی قسم کی اشیاء ہیں جن کو دیکھنے کے لئے بہت وقت درکارہے ، جو کچے ہم نے دیکھا ان میں سے پہند کی تصاویر نذرِ قارئین ہیں ، (۱) مٹی کا پیالہ تقریباً چار ہزار سال ق - م (۲) چاندی کا پیالہ جس پر خط تصویری کندہ ہیں دو/ تین ہزار سال ق - م ، جب حروف بھی وجود میں بہنیں آئے تھے تو تصویروں کے ذریعے اظہارِ خیال ہوتا تھا اسی لئے الیبی تصاویر کو خط تصویری كهية بين - تقريباً تين هزار سال ق - م (٣) آئن بيل اور بل تقريباً دوهزار سال ق - م (٣) سونے كے دوعدد شير ١٣٢٢ء (٥)آل بويد كے دور كاركيتى كيرا لینی چوتھی صدی بجری اور (۱) کرۂ فلکی ۵۳۵ ھ، بہاں تو ہزارہا اشیاء موجود

ہیں ۔ کن کن کا ذکر کروں ، جو لوگ تہران جاتے ہیں ان کو اس میوزیم کو ضرور دیکھنا چلہئے، چلتے چلتے ہم نے ایک کتابحہ خرید لیا تاکہ بعد میں یہ ہماری رہمنائی کرسکے ۔ دیر خاصی ہو تھی ہم نے علی زادہ سے عرض کیا کہ والیں ہوٹل چلئے ، جلد ہی ہوٹل والیں ہوگئے ، ہوٹل پہورٹے کر ان کو رخصت کیا اور خود ہم نے ہوٹل میں لیج کیا اور آرام کیا کیونکہ کل قم روائلی کا پروگرام تھا، شام کو پیدل ہی گھومنے نکلے ۔ چند منٹ میں خیابان ولی عصر پہوری گئے ، اس خیابان پر ایران کا مشہور ڈیپار تمنٹل اسٹور (Departmental Store) واقع ہے اسٹور کا نام " مجتمع فروشگاہ صائی زبخیرہ رے قدس " نام تو بہت مشکل اور بڑا ہے لیکن اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں تو آسانیاں بھی بہت ہیں ۔ یہ غالباً چار منزلہ عمارت ہے ، ہم چار منزل تک ہی پہونی سکے تھے کہ كافى دير ہوكئ تو واليس آگئے - داخلے كا دروازہ خيابان ولى عصر پرہے اور باہر آنے کا دروازہ ایک کویے میں ، کویے کا نام بتا بنیں سکتا کہ فراموش کر حیا ہوں ، آسانسور لیعنی خودکار زینے کا انتظام ہے ، ہم منزل به منزل اشیاء محض دیکھتے رہے اور قیمتوں کا بھی اندازہ لگاتے رہے ۔ آج کچے خریداری کا ارادہ بھی نه تھا صرف ونڈو شاپنگ کے لئے لکلے تھے ، دوسرے یہ کہ ہمارے پاس ریال تقریباً ختم ہو حکے تھے، چلتے چلتے بچر بھی اہلیہ نے دو جوڑے جراب کے خريد لئے، اس طرح اتنے بوے اسٹور میں آنے كى لاج ركھ لى ، ہم نے خيابان ولی عصر عبور کیا تاکہ ہوٹل کارخ کریں ۔

#### ایک عجیب و اقعه

ہم ہوٹل کی جانب خراماں خراماں حل رہے تھے کہ ایک واقعہ پیش

آیا، واقعہ کو معمولی نوعیت کا ہے لیکن لکھنے کو دل نے آمادگی ظاہر کی تو پیش كرربا ہوں - ہوا يوں كہ ايك آقائے نابيناكوئى ساز چھيڑتے ہوئے اسى طرف جارہے تھے جدھر ہمارا رخ تھا ، ایک معصوم بحیہ ان کے ساتھ تھا جس کے سہارے وہ عل رہے تھے ۔ سازے کھے درد مجری لے آری تھی، میچ کو دیکھ کر اور ساز سن کر میرا دل مجر آیا ، خیال ہوا ممکن ہے کہ ان کا بڑا بحیہ ایران و عراق جنگ میں شہید ہو گیا ہو، یہ خود بیچارے نابینا ہیں، خود داری اس حد تک ہے کہ دست سوال بھیلا مہنیں سکتے ۔ یہ خیال شاید میرا وہم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ الیے مستحقین کی حکومت خود معقول دیکھ بھال کرتی ہے ، میرے جذبہ ، ہمدردی نے میرے قدم آہستہ سے آگے بردھائے میرے یاس جو کھے ریال نے رہے تھے میں نے ان نابینا کی جیب میں ڈال دیتے اور ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر والیں اپنی جگہ پر آگیا ، ابھی چند منٹ مشکل سے گذر ہے ہوں گے کہ ہم ایک گلی کے نکڑ پر تھے، ایکایک ایک کار خیابان ولی عصر کی طرف سے آئی اور اس کلی میں حلی گئی میرے داہنے پاؤں کے پنج کے اوپر ے اس کار کا پہیہ گذرگیا ، میری اہلیہ نے دیکھ لیا اور ان کی چیے نکل گئی ، میں نے حواس قائم رکھتے ہوئے کہا کہ کچے ہنیں ہوا ، میں نے حیل کر دکھایا تو انھیں اطمینان ہوا ، یہ حقیقت ہے کہ کار کا پہیہ میرے یاؤں پرسے گذرا اور تھے پورا احساس بھی ہوا اور قدرے تکلیف بھی لیکن میں بالکل محفوظ رہا ۔ اس کو الله تعالیٰ کے کرم کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے ، دل میں بیہ خیال ضرور گذرا کہ صدقات اور مخلوق خدا کی اعانت بھی بہت اہم ہے ، اور انسان کو بڑی آفات سے بچاتی ہے۔

## فروش گاہیں اور حجاب

والسی پر ہمارا گذر بہت کی فروشگاہوں لیعنی (Stores) سے ہوا دو
ایک اسٹور میں داخل بھی ہوئے لیکن کوئی چیز خرید نہ سکے ، آپ ایران کے
کسی اسٹور میں داخل ہوں ، ذیل کی عبارات میں سے کوئی نہ کوئی عبارت اپنی
طرف متوجہ کر ہے گی جو جلی حروف میں خوبصورتی سے لکھی ہوتی ہیں :۔

طرف متوجہ کر ہے گی جو جلی حروف میں خوبصورتی سے لکھی ہوتی ہیں :۔

(۱) ججاب اسلامی را رعایت بفرمایند ۔

- (۲) رعایت مجاب اسلامی الزامی است (یمان رعایت لفظی سے کام لیا گیا ہے)
  - الطفأ بارعايت بجاب اسلامي داخل شويد -
- (٣) ججاب اسلامی الازم است علاوہ ازیں بہت سے سلوگن (٣) (١٤) لکھے نظر آئیں گے ، ان سب کے معانی ہیں کہ خواتین پردے کا لحاظ رکھیں یہ وہی تہران ہے جہاں انقلاب سے پہلے کوئی پردے دار خاتون نظر نہ آتی تھی ، اگر کہیں پردہ تھا تو مردوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا ، عریانی اور بے حیائی عام تھی جو اب کہیں نظر ہنیں آتی ، اب پردہ بھی قائم ہے اور کارو بار زندگی بھی رواں دواں ہے ۔

ہے پردہ آئی کل جو نظر چند بیدیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا

#### ایر انی حجاب

پردے پر بہت کچے لکھا جا جہا ہے لیکن علماء کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے ۔ میرا خیال ہے اصل پردہ (جباب) وہی ہے جو خوا تین جج اور عمرے کے دوران اختیار کرتی ہیں جو ایک اہم عبادت ہے ، اہل ایران نے اسی کو مستقل طور پر اپنالیا ہے ، جباب کی شرعی حیثیت بھی پوری ہوتی ہے اور کارو بار زندگی بھی مفلوج مہنیں ہوتا۔

### <u>تم کے لئے روانگی</u>

آج ہم کو " قم " لیعنی شہر دانشوران و دانش جویان اور مدفن بی بی فاطمه خواہر امام علی الرضا علیہ السلام جانا ہے ۔ علی زادہ وقت مقررہ پر حسب عادت حاضر ہوئے اور اپنے بہونچنے کی اطلاع دی ، ہم بھی تیار اور منتظر تھے ۔ ا پنا سوٹ کسیں ہوٹل کی انتظامیہ کے سیرد کیا اور صرف ایک بیگ میں مختصر سامان رکھ کر حل پڑے کیونکہ قم میں محض ایک شب قیام کرنا تھا، ہم نے علی زادہ سے طے کرلیا تھاکہ قم میں وہ بھی ہمارے سابھ قیام کریں گے ، ان کے قیام و طعام کا خرج ہم نے اپنے ذمے لے لیا تھا گرچہ اس کا انظہار ان سے بنیں کیا تھا ۔ علی زادہ سے آمد و رفت کا کرایہ ۵۰۰،۰۰ (ستر ہزار) ریال یا ••• (سات ہزار) تو مان لیعنی تقریباً •• ۱۵ (پندرہ سو)روپے مطے پایا تھا ۔ ان کے طعام قیام کے کل اخراجات اخلاقاً ہم نے اپنے ذمے لے لئے تھے ، چونکہ علی زادہ قم عموماً آتے جاتے رہتے ہیں ، حالات و مقامات سے بخوبی واقف بھی ہیں ، ان کی یہ معلومات ہمارے لئے کافی مفید ثابت ہوئیں ۔ ہوٹل کارون ، تہران میں ہم نے " قم " کے ہوٹلوں کے بارے میں دریافت کیا تھا تو انہوں نے ہوٹل "کوٹر "کی سفارش کی تھی لیکن ان کی یہ بات مناسب ثابت مہنیں ہوئی کیونکہ " ہوٹل کوٹر " کا انتظام منایت ناقص نکلا، جس نے ہم لوگوں کو بہت مایوس کیا ، کرے کا کرایہ تنیس ڈالر تعنی تقریباً وہی جو تہران میں ہے لیکن سہولتیں مفقود ۔ چونکہ ہم کو صرف ایک شب کا کھیے ہی حصہ وہاں گذار نا

تھا زیادہ وقت تو زیادات اور مختلف مقامات دیکھنے میں صرف کرنا تھا لہذا جسے تیے اس ہوٹل سے نباہ کرلیا، علی زادہ نے بھی اسی ہوٹل میں قیام کیا ۔ ہوٹل والوں نے علی زادہ سے صرف پانچ ۵ ڈالر کرایہ لیا ۔ وہاں کا دستور ہے کہ مسافروں سے پورے اخراجات وصول کرتے ہیں اور ڈرائیوروں سے برائے نام، لیکن لینے ضرور ہیں تاکہ ان کی عزت نفس کو تھیں نہ لگے۔ تم ماضری دینا تھی تاکہ وہاں بھی فاتحہ و درود پڑھ سکیں ۔ ہوٹل سے لکل بھی حاضری دینا تھی تاکہ وہاں بھی فاتحہ و درود پڑھ سکیں ۔ ہوٹل سے لکل کر مختلف خیابانوں سے گذرتے ہوئے ہم لوگ باہر لیکے اور مقبرہ خمینی پر کے حاضر ہوئے ۔ بہشت زہرا شہر کے بالکل جنوب میں برون شہر واقع ہے۔ "

## احوال مقبرة تعيني

مقرہ امام خمین شہر سے باہر ایک وسیع و عرایض میدان میں واقع ہے۔ بیرون شہر تہران کاسب بڑا قبرستان ہے جو بہشت زہرا کہلا ، ہے ، اسی علاقے میں واقع ہے ۔ اس قبرستان میں شب جمعہ کثرت سے لوگ آتے ہیں اور اپنے مرحومین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں ۔ بہشت زہرا کی دوسری جانب وسیع اور عرایش میدان کے وسط میں ایک بہت بڑا بال ہے ، اسی بال کے وسط میں ایک بہت بڑا بال ہے ، اسی بال کے وسط میں امام خمین کی قبرہ ، جس پر ضریح تعمیری گئی ہے ، ضریح اور قبر کے وسط میں امام خمین کی تاب نظر آتا ہے اور ولفریب منظر پیش کرتا ہے ۔ بال کے اندر قبلہ رخ پر دو بڑے ایوان اور ولفریب منظر پیش کرتا ہے ۔ بال کے اندر قبلہ رخ پر دو بڑے ایوان ہوان کے بیا اور ولفریب منظر پیش کرتا ہے ۔ بال کے اندر قبلہ رخ پر دو بڑے ایوان سے بھرا

ر ستا ہے کیکن عور توں اور مردوں کا حصہ الگ الگ ہے ، اور راستے بھی جدا جدا ہیں ۔ بہاں لوگ ہمہ وقت تلاوت و نماز میں مشغول رہتے ہیں ، پورے فرش پر ایرانی ( مشینی) قالین نکھے ہوئے ہیں ۔ بال سے باہر وہیل چیز (Wheel Chair) بھی خاصی تعداد میں مہیا کی گئی ہیں ۔ یہ سہولت ان حضرات کے لئے ہے جو جنگ ایران و عراق میں زخی ہو گئے تھے یا السے حضرات جو چلنے مجرنے سے معذور ہیں ، جس وقت ہم دہاں پہونچے کچے زخی نوجوان ان کرسیوں کے سہارے قبر حمینی کی طرف جارہے تھے، یہ سب کے سب وہ نوجوان تھے جھوں نے ملک و ملت کی خاطر اپنے اعضاء کٹوا دیئے لیکن اپنی آن پر آئ نه آنے دی ، وہ تو خوش نظر آرہے تھے ، اور اپنی قربانی پر فخر كررے تھے ليكن ان كى بيہ حالت ديكھ كر ہمارا دل بھر آيا كہ ايك وشمن اسلام نے دو مسلم ممالک کوآئیں میں لڑادیا اور اس طرح لاکھوں مسلمان لقمة أجل ہوگئے اور بری تعداد میں زخی ہوگئے، ہم نے تمین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور دل گرفتہ باہر آگئے ۔ مقرے کے ساتھ بہت بڑا میدان ہے جہاں تعمیری کام جاری ہے ، مسجد کے علاوہ کتب نانے کی عمارت ، دانشگاہِ اسلامی اور دیگر مختلف عمارتوں پر کام سرعت کے ساتھ ہورہا ہے ، امید ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یہ وسیع و عربض میدان عمارتوں میں تبدیل ہوجائے گا اور دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ زیارت کے لئے آئیں کے اور ساتھ ی حصول علم کا یہ بہت بڑا مرکز ہوگا۔مقبرہ خمینی سے باہر آکر ا یک کیبن (Cabin) سے چائے لے کر جو لب ریزو لب سوز اور جھینی خوشبو

والی تھی ہم نے شغل کیا ، اور مزے سے پی اور بدن میں حیتی محسوس کی ۔ على زاده نے کچے خشك يج خريدے اور " قم " كے لئے روانہ ہو گئے - راہ ميں علی زادہ گاڑی بھی حلاتے رہے اور ساتھ ہی ہنایت چابکدستی سے بیج تھیلتے اور کھاتے رہے اور ہماری حرانی شامل حال رہی کیونکہ ہم اس شغل میں چند دانوں سے آگے نہ بڑھ سکے ، الدبتہ ہم چنوں (لیعنی چولوں ) سے ضرور شغل کرتے رہے ۔ ایران میں چنے مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں ، اور خوب کھاتے ہیں ، بہال سے روانہ ہونے کے چند منٹ بعدی ایک بے آب و گیاہ میدان میں داخل ہوئے، سڑک کے دائیں جانب او نجی پیجی پہاڑیاں اور شیلے اور بائیں جانب ریتیلے میدان - ابتدائی حصے میں ہم نے دیکھا کہ سڑک کے دونوں جانب شجر کاری ہورہی ہے اور ان میں بذریعہ لینکر (Tanker) یانی دیا جارہا ہے ، امید ہے کہ کچے عرصے کے بعد جب یہ درخت بڑے ہوں گے تو سایہ دار بن جائیں گے اور مسافروں کے لئے وجبر سکون اور فرحت افزاء موں گے - راستے میں علی زادہ فرمانے لگے بہاں سے دریائے جیدتم گذرتا ہے، یہ الفاظ موصوف نے اتنی تیزی سے اداکئے کہ ہم سمجھ مدسکے، ہم نے ان سے مكرر ارشاد كها اوربيه بھى كها كه ذرا الفاظ رك رك كر اور جدا جدا ادا كريں تاكه ہماری مجھ میں بھی کچھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ۔ انہوں نے دو تین بار ان الفاظ کو دہرایا تب جاکر ہم سمجھ سکے کہ بائیں جانب میدانی علاقے میں ایک چوٹا دریا ہے جس کو دریائے چہ قم کہتے ہیں اور اس کا پانی شور لعنی " کھاری " ہوتا ہے ۔ ہم نے پوچھا کہ اس ندی کا پانی کیوں کھاری ہوتا ہے ، ہم تو اب تک بھی سمجھتے تھے کہ سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے، فرمانے گئے کہ سردیوں کے موسم میں برف باری ہوتی ہے، اور تھوڑی بہت بارش بھی، سارا علاقہ شورزدہ ہے، اور دشت کاویر ( Dasht-e-Kavir ) کا صہ ہے، گرمیوں کے موسم میں بلاکی گرمی پرتی ہے، زیادہ تر پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور باقی ماندہ، شور بعنی شمکین ہوجاتا ہے، اسی دشت میں قم سے ذرا پرے ایک ذخیرۂ آب ہے جس کو دریائے چہ شمک کہتے ہیں دریائے چہ قم اسی ذخیرۂ آب سے لکل کر قم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ۔ پانی بہت ہی شمکین (شور) ہے زمین بھی ریکستانی ہے، اس چھوٹے دریا کو دریائے چہ قم کہنے کی بھی وجہ تسمیہ زمین بھی ریکستانی ہے، اس چھوٹے دریا کو دریائے چہ قم کہنے کی بھی وجہ تسمیہ بیانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ، پانی چینے کے قابل مہنیں ہے لیکن چند دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے ۔

#### " قم "

ایران میں مشہدِ مقدس کے بعد یہ دوسری بڑی زیارت گاہ ہے جس کی فصاوُں میں پاکیزگی اور روحانیت پائی جاتی ہے اور اس شہر کو معصومہ تم کا شہر کہا جاتا ہے ، جسی معصومہ تم لیعنی خواہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدفون ہیں ، تہران سے تم تک مہنایت عمدہ سڑک ہے ، گو کہ علاقہ ناہموار اور غیر مسطح ہے اور اسی باعث کارسے یہ سفر تقریباً دو گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے ، بس میں تقریباً اس سفر میں ڈھائی گھنٹے صرف ہوتے ہیں ۔ شہر قم کووالوند اور کوودماوند کے درمیان واقع ہے ۔ یہ بہت ہی قدیم شہر ہے ، ظہور اسلام سے صدیوں قبل آباد علیا آرہا ہے اور زمانے کا سرد و گرم حیثیدہ ہے ۔ اسلام سے صدیوں قبل آباد علیا آرہا ہے اور زمانے کا سرد و گرم حیثیدہ ہے ۔

فارسی میں سمندر کو دریا کہتے بیں اور دریا کو رود خانہ یا رود کہتے ہیں ۔ دریا چہ لیعنی چھوٹا سمندر یہ چھوٹی جھیل کو بھی کہتے ہیں 'میسے صندوقچہ ، کمآمچہ اور باغیچہ وغیرہ

قديم آبادي زرتشي لعني آتش پرست تھي، قم ميں کچے آتش پرست جھيں عرف عام میں پارس کہا جاتا ہے آباد ہیں اور ان کا قدیم آتش کدہ اب بھی موجود ہے ان کو پورا پورا تحفظ حاصل ہے، تاریخی حوالوں سے سیتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد پیشدا دیان خاندان کے تنسرے بادشاہ طہمورس نے رکھی تھی، فردوسی کے شاہنامے میں بھی اس کا ذکر ملتاہے ، لیکن اس شہر کی ترقی ۸۳۰ ھ سے شروع ہوئی جب اہل کوفہ کا ایک گروہ پہاں آباد ہوا، جس کو عموماً اشعری کہا جاتا ہے ۔ اشعریوں کے پہال آباد ہونے کے بعد ترقی کے راستے لکلے اور آج " تم " ایران کے مشہور اور اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے ۔ تیموری دور اس کے لئے مصیبت کا دور تھا لیکن صفوی دور سے برابر ترقی کی منزلیں طے کر تا آرہا ہے ۔ اہل قم ہمیشہ سے اسلام بیند اور آل رسول کے پیروکار رہے ہیں ، حصول علم اور ترویج علم ان کا وطیرہ رہاہے ۔ یہی وجہ ہے کیہ قم شہر کو ، شہر دانشوران اور دانش جویان کها جاتا ہے ۔ اس شہر کی شہرت کی دو وجوہ خاص ہیں ، پہلی وجہ مدفن معصومهٔ قم اور دوسری وجہ پہاں کی غیر معمولی تدریسی و سیاسی سر کر میاں ہیں ۔

## معصو مه قم

حضرت فاطمہ جو معصومہ " تم " کے نام سے مشہور ہیں ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر کی دختر اور آٹھویں امام حضرت امام علی رضا کی بہن مصرت موسیٰ بن جعفر کی دختر اور آٹھویں امام موسیٰ بن جعفر کو بغداد ہیں ۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہارون رشید عباسی نے امام موسیٰ بن جعفر کو بغداد

میں قید کر رکھا تھا، حضرت امام موسیٰ بن جعفر نے ۱۸۳ ہ میں بغداد میں انتقال فرمایا، اس کے بعد ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے جاب امام علی رضا کو مدینے سے خراسان وعوت دے کر بلوایا - دو سال بعد ۲۰۲ ہ میں حضرت فاطمہ ' بھائی سے ملئے خراسان کے لئے روانہ ہوئیں لیکن قم سے پہلے ساوہ (Sava) پہونچیں تو علیل ہوگئیں اسی حالت میں آپ قم میں داخل ہوئیں، اور بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی ، اور سرہ دن بعد قم میں انتقال کر گئیں اور بھائی سے ملاقات نہ ہو سکی ۔ اہل قم کو جب سپہ چلاکہ آپ امام علی رضا کی بہن ہیں تو بڑی عقیدت و احترام سے دفن کیا ۔ آپ کا سن ، موت کے وقت بائیس سال تھا ۔ آپ کی شادی بہنیں ہوئی تھی ۔ حضرت معصومہ قم کی شان میں کسی شاعر نے کیا شادی بہنیں ہوئی تھی ۔ حضرت معصومہ قم کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

بنت شاه اولیا، موسیٰ بن جعفر فاطمهٔ که کند روح القدس برون ورگه چاکری

مرم ہے مزار کی تعمیر ہوئی بعد ازاں مزید تعمیر اور ترمیم ہوتی رہی سنگ مرم ہوتی رہی سنگ مرم ہوتی ہوتی ازاں مزید تعمیر اور ترمیم ہوتی رہی بہاں تک کہ فتح علی شاہ کے زمانے میں مکمل مزار تعمیر کیا گیا ۔ صفوی دور اور قاچار دور کے بہت ہے بادشاہ بہاں مدفون ہیں ان میں چند کے نام یہ ہیں ، شاہ صفی ، شاہ عباس کبر ، شاہ عباس ثانی ، شاہ سلطان حسین ہے سر (سر کہیں اور دفن ہے ) شاہ سلمان ، شاہ سلطان حسین صفوی اور فتح علی شاہ قاچار وغیرہ ۔

قم مسجدوں کا شہر ہے ، یہاں سوست زائد مساجد ہیں اور چودہ پندرہ وین مدارس ہیں ۔ سب سے مشہور مدرسہ حوزہ علمیہ قم ہے جو ہ ۱۳۴ ھ میں آیداللہ مرحوم حاجی شخ عبدالکریم حائری نے قائم کیا اس کے بعد آیداللہ العظمیٰ آقائے بروجردی نے اس کام کو آگے برطایا اور " قم " کو ایک دینی رياست بناديا - حوزة علمية قم سے مزاروں طالب علم مجبتد، عالم دين ، وانشور اور خطیب کے طور پر نکلے اور اکناف عالم میں چھیل گئے، ان ہی وانشوروں ، علماء اور خطیبوں نے انقلاب اسلامی پیدا کیا ۔ یہاں کے کتب خانے قابل ديد ہيں جن ميں فقه ، اصول ، فلسفه ، كلام ، تفسير ، حديث ، اوبيات ، تاريخ ، رجال اور درایه کے موضوع پر لاکھوں کتابیں ہیں ۔ حوزہ علمیہ میں تمام دنیا كے تقريباً ہر ملك كے طالب علم دين تعليم حاصل كررہے ہيں يہ وہى شہر" قم ہے جس کے علماء، فقہا، ادباء اور خطباء نے اپنے زورِ آتش بیانی سے انقلاب ایران کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ڈھائی ہزار سال پرانی شاہی اسلامی جہوریت میں تبدیل ہوگئی ، اس کامیابی کا سہرا آیتہ اللہ العظمیٰ سرکار خمینی کے سر كا تاج بنا جس كے لئے ہزاروں طلباء ، علماء اور خطباء نے اپنی جانوں كا نذرانه پیش کیا ، خون شهیدان رنگ لایا اور بادشایی اسلامی جمهوریت کی صورت میں سامنے آئی ۔ جسیا کہ پہلے کہا جا حیا ہے کہ قم مساجد کا شہر ہے ، اسی مناسبت سے چند مشہور مساجد کا ذکر بھی اہم ہے اور درج ذیل ہے -

وسجد أوام حسن

اجمد بن اسحاق اشعری نے امام حسن عسکری کے حکم سے تعمیر کی اس کی دوبارہ تعمیر ۱۲۹ھ میں ہوئی ۔

#### وسجد عتق ملي

یہ مسجد جاج خامد حسین نے بنوائی تھی ، دو بارہ اس مسجد کی تعمیر ناصر الدین قاچار کے دور میں ہوئی ۔

#### وسجد جاوح

اس مسجد کاشمار قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔

#### مسجد جمكر ان

یہ برون شہر کی مشہور ترین مسجد ہے، بڑی مقدس تصور کی جاتی ہے
یہاں ایک پھر پر امام عصر کے قدموں کے نشان ہیں ۔ یہ مسجد ۱۱۵۸ ہ میں
آقائے علی اکبر جمکرانی نے امام عصر کے حکم سے تعمیر کی تھی ۔ یہاں ہر بدھ کو
خصوصی اجتماع ہو تا ہے اور دعاء کمیل کا ورد ہو تا ہے ، ہزاروں لوگ نمازوں
اور دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں ۔ ہم نے بھی اپنا پروگرام اس طرح ترتیب
دیا تھا کہ اس دعا میں شرکت کی سعادت عاصل کر سکیں ۔ ٹرانسپورٹ کا
مہنایت عمدہ انتظام ہے ، ہمہ وقت لوگ قم سے آتے جاتے رہتے ہیں ۔ یہاں
میں نے پحد کتابیں بھی عاصل کیں مہنایت عمدہ کاغذ اور دیدہ زیب چھپائی
میں نے پحد کتابیں بھی عاصل کیں مہنایت عمدہ کاغذ اور دیدہ زیب چھپائی

## قم کے مدر سے اور چھاپہ خانے

قم کے مدرسوں میں مدرسہ فیضیہ بہت قدیم اور مشہور ہے ، یہاں تقریباً بیس ہزار طلباء کی رہائش اور درس کا اعلیٰ انتظام ہے ۔ اجہتاد کی اعلیٰ سند (ڈگری) بھی دی جاتی ہے ، اس مدرسے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے ،

آقائے خمینی و آقائے شریعیمتدار جسے جمید علمائے کرام اسی مدرسے کے محصیل علم شدہ (پیداوار) ہیں ، اسی مدرسے کے بے شمار طلباء شاہِ ایران کے زمائے میں گولی کا نشانہ ہنے – مدرسہ فیضیہ عہدِ صفوی کے دورکی تعمیرہے ، اسی مدرسے سے متصل مدرسہ دارالشفاء ہے ، یہ مدرسہ نماقان فتح علی شاہ کے دورکی تعمیرہے اس کے علاوہ بہت سے مدرسے اور پر نثنگ پریس ہیں جہاں سے کی تعمیرہے اس کے علاوہ بہت سے مدرسے اور پر نثنگ پریس ہیں ، جہاں سے کی تعمیرہے اس کے علاوہ بہت سے مدرسے اور پر نثنگ پریس ہیں ، جہاں سے کی تقمیرہے اس کے علاوہ بہت سے مدرسے اور پر نثنگ پریس ہیں ، جہاں کے دارالتبلیغ میں چار زبانوں لیعنی عربی ، فارسی ، اردو اور انگریزی میں لاکھوں .

دارالتبلیغ میں چار زبانوں لیعنی عربی ، فارسی ، اردو اور انگریزی میں لاکھوں .

قم شہر کو ایک دریا دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے دریا کا نام دریائے چہ قم ہے۔ یہ وہی دریاہے جس کا ذکر پہلے ہو جہا ہے اور جس کا پانی کھارا ہے اور گرمیوں میں تقریباً خشک ہوجاتا ہے، قدیم روایات کا شہر ہے اور دینی بھی ۔ تمام شہر میں کوئی سیمنا گھر، تھیٹریا کلب ہنیں ہے، کاشتکاری کے علاوہ بھی ۔ تمام شہر میں کوئی سیمنا گھر، تھیٹریا کلب ہنیں ہے، کاشتکاری کے علاوہ بی منار صنعتیں ہیں ۔ سب سے اہم صنعت قالین بانی ہے ۔ قم کے بین ہوئے ریشی قالین بہت مشہور ہیں ۔ تیل کے کارخانوں اور پائپ فیکٹری ہوئے ریشی قالین بہت مشہور ہیں ، نئے معدنی وسائل کی دریافت یہاں کے لوگوں کے لئے نوید مسرت ہے، یہاں تقریباً تین سوقالینوں کے کارخانے ہیں علاوہ ازیں دیگر گھریلو صنعتیں مثلاً ٹائل سازی وغیرہ کے بے شمار کارخانے ہیں علاوہ ازیں دیگر گھریلو صنعتیں مثلاً ٹائل سازی وغیرہ کے بے شمار کارخانے ہیں ہیں ۔ یہاں عورتیں باہر کم نظر آتی ہیں پردہ یا جاب کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے

" قم " میں معصومہ قم کے علاوہ دیگر کئی زیارت گاہیں ہیں :-ا - حرم سے تقریباً ایک میل دور وادی السلام میں متعدد علماء و اہلبیت کی قبور ہیں ، اس جگہ مقبرہ جہل اختران واقع ہے ، جہاں دختران و فرزندان امام و امام زادگان مرفون ہیں جن کی تعداد چالیس ہے اس وجہ سے اس مقرے کو چہل اختران کہتے ہیں ، مقرہ کافی برانا ہے ، گنبد خشتی ہے -مقبرے کے چاروں طرف دروازے ہیں عورتوں کا حصہ الگ ہے ۔ یہیں امام زادہ زید لیعنی امام زین العابدین کے پوتے بھی مدفون ہیں -٢ - قبر على ابن إمام جعفر صادق عليه السلام -٣ - قبر حضرت شاہزادہ إسمعيل ابن محد ابن امام جعفر صادق عليه ٣ - شېزاده ابراييم بن احمد بن امام موسىٰ كاظم عليه السلام اور شامزاده

احمد بن امام زين العابدين عليه السلام -

 ۵ - جناب جمزہ ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام - ان کے علاوہ اور بھی بهت نامور بستیال بهال مدفون بین - مظلاً ابراهیم بن محمد بن موسیٰ ابن جعفر عليه السلام ، احمد بن زين العابدين عليه السلام ، امام زاده سيد على بن ابراهيم بن جعفر بن ابوالفصل العباس بن اميرالمومنين عليه السلام -حرم مطهر حضرت موسى مرقع فرزند جوادالا ببياء امام محمد تقی علیه السلام ، حضرت موسیٰ مبرقع جدِ سادات ِ رصنوی ، تقوی ، برقعی (ب رق ع ی )اخوی (اخ و ی )ہیں ۔ آج کل برقعی اور اخوی لکھنے والے مفقود ہیں ، آپ امام نقی علیہ السلام کے بھائی تھے ۔ مقبرہ بہت پرانا اور خشت ) اتنی خشی ہے اب نئے سرے سے بنایا جارہا ہے ۔ گنبد کی اینٹیں (خشت ) اتنی مضبوط ہیں کہ ایک اینٹ کو نکالئے میں کئی دن لگ جاتے ہیں ۔ آپ کی والدہ کا نام خمانہ مخربیہ ، تاریخ تولد ۱۲۳ ہی محل تولد مدسیہ منورہ ، تاریخ ورودِ قم تقریباً چالیس سال ، وفات ۲۲ رہیج الاخر ۲۹۹ ہو ، محل دفن قم محلہ موسویان (م وس وی ان) ۔ محل دفن قم محلہ موسویان (م وس وی ان) ۔ فالب کا ایک شعر بر محل یاد آیا پیش کئے دیتا ہوں مقدور ہو تو فاک سے پوچوں کہ اے لینم مقدور ہو تو فاک سے پوچوں کہ اے لینم تو نے وہ گئے ہائے گرانمایہ کیا گئے

ہمارے پاس وقت کم تھا اگے روز کا پروگرام بھی طے تھا، جس کی وجہ سے ہم خود ہر جگہ نہ جہوئ سکے لیکن ان مقامات کا مختصراً ذکر اس لئے کر ویا ہے تاکہ جو حضرات وہاں تشریف بغرض زیارت لے جائیں ان مقامات کی زیارت سے بھی فیضیاب ہوں ۔ (۱)

#### قم سے و ایسی

دوسرے دن تہران کے لئے روائگی سے قبل ہم ایک بار مجر حرم میں حاضر ہوئے اور زیارتیں کیں اور فقہ بازارسے کچھ تبرکات، تسبیحیں، سجدہ گاہیں، چھپے ہوئے رومال جن پر یااللہ، سبحان اللہ بحمدہ وغیرہ جھپے تھے

<sup>(</sup>اگست ۱۹۹۴ء من معرف بارت کا شرف حاصل ہوا اور ان تمام مقامات بر حاجری دی جمال کھی بار ند جاسکا تھا جس کی معصل انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے ایڈیشن میں ہوگی ۔)

خریدے، اس کے علاوہ ایران کی مشہور مٹھائی سوہان اور گزخریدی علی زادہ ساتھ ساتھ تھے، جس کی وجہ سے بہت آسانیاں ہوگئیں ۔ ہم بازار قالی لیعنی قالین کے بازار بھی گئے، یہ ایک دو منزلہ عمارت میں واقع ہے، یہاں صرف قالین فروخت ہوتے ہیں، میری اہلیہ تو ایک جگہ آرام سے بیٹے گئیں میں نے علی زادہ کے ساتھ بازار کا کونا کونا چھان مارا ۔ قالین تو بہت سے تھے مگر من کو نہ بھائے، علی زادہ فرمانے لگ کہ اچھے قالین تو آپ کو تہران میں ہی ملیں گے یہ بھال تو چے گھے ہی دستیاب ہوسکتے ہیں، سارے اچھے قالین تہران والے یہاں تو چے گھے ہی دستیاب ہوسکتے ہیں، سارے اچھے قالین تہران والے کے جاتے ہیں اور مند مانگی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، ہم قم آنے سے قبل کے وائین خرید بھی جنیں تھی، ہی دومنے قالین خرید بھی جنیں تھی، ہی دومنے قالین خرید بھی جنیں تھی، تھی۔ ہی دومنے قالین خرید بھی جنیں تھی۔ ہی دومنے قالین خرید بھی جنیں تھی۔

روائگی سے قبل حرم کے ساتھ ایک میوزیم (موزہ) ہے ، جس میں زمانہ ، قدیم کے نوادرات قرینے سے سجائے گئے ہیں ، دیکھنے گئے ۔ سب کی تفصیل تو قصہ طولانی ہوگا لہذا اہم نوادرات کا ذکر یہاں زیب کتاب ہے : ۔ اسکا عہد قاچار کے ایرلیٹم کے قالین ۔ ہنایت انچی حالت میں ، رنگ آمیزی ہنایت ولفریب ۔

۲ - صفوی دور کے پہر چوبی دروازے جن پر نیم قیمتی پہتر ۔ (Semi Precious Stones) خوبصورتی سے جردے ہوئے ہیں ۔ سے اس کے الین ۔ سے عہد صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر صفوی کے رایشم اور سونے کے تاروں (کلابتو) کے قالین ۔ سے مدر سے مدر سے مدر سے مدر سے مدر سے در سے مدر سے مدر

٣ - مخل مرواريد و طلائی پارچه جات منايت قديم صفوى دور سے قبل

\_ \_

- ۵ کی لین بلکا نیلا عہدِ قاچار کا رکیٹی کیڑا ۔ علاوہ ازیں سرخ و نیلے رنگ کے کیڑے ۔ کے کیڑے ۔
  - ۲ شال کا ایک فکرا ۱۲۰ ۹۳۰ ه ۲
- › ماہوت پارچہ جس پر زردوزی کا کام ہے جو امیر کبیر کی اہلیہ لیعنی دختر محد شاہ قاچار کے ہاتھ کی صناعی ہے ۔
- ۸ سب سے گراں سرمایہ لیعنی قرآن مجید کا جزوجو خطر کوفی پوست آہو پر
   کاتھا ہوا، لیعنی آنحضرت کے دور کا ۔
  - ٩ قرآن حكيم بخطركوفي كاغذ سمرقند ١٩٨ه
  - ۱۰- قرآن مجید کے اجزاء پوست آہو پر خطر کوفی تبیری صدی عجری ۔
- اا قرآن مجیدروغنی، کاتب ابن مقله، ان کے علاوہ سینکروں قرآن مجید خطی موجود ہیں -
  - ۱۲ قرآن خطی کاغذ ترمه نوبینده دختر فتح علی شاه قاچار ـ
- ۱۳ قرآن مجید مجلد بڑے سائز کا جس کا وزن ایک سو بیس کیلوگرام ہے یہ تیر ہویں صدی بجری کا ہے ۔
- ۱۳ سب سے وزنی اور خوبصورت ترین قرآن مجید آیتہ اللہ العظمیٰ آقائے شرور شریعتدار کے دور میں تیار ہوا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ، زائرین کو ضرور دیکھنا چلہئے۔

منام زیارتوں سے فارع ہو کر تہران کے لئے روانہ ہوئے اور تقریباً ڈھائی گھنٹے میں تہران جہنچ اور سیدھے اپنے ہوٹل میں آگئے، خاصے تھک جکچ

تھے ، علی زادہ کو بھی کمرہ میں بلا لیا تھا تا کہ اطمینان سے ان کی تواضع بھی ہو اور ان کا حساب بھی بے باق کردیں ۔ علی زادہ نے اشاریاً یہ کمنا چاہا کہ ا نہوں نے بہت نعدمت کی ہے اس لئے حق نعدمت کا خیال رکھا جائے ، میں ان کا مقصد مجھ گیا اور مزید کھے کہنے کی گنجائش ہنیں رکھی ، میں نے ایک مناسب رقم ان کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ آپ کا انعام ہے ، بعد ازیں ستر ہزار ریال بھی ادا کئے جو ان کی طے شدہ رقم تھی ، وہ خوش ہوگئے ، خیلے ممنون اور منشکر کہا ، ہم بھی مطمئن کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائی ۔ دن کے ڈھائی بج حکیے تھے ، نھاصی اشتہا تھی کھانے کا آرڈر دیا ، طے پایا آج کا دن آرام کریں کے اور کل (فردا) خرید و فروخت کیونکہ پرسوں (لیں فردا)والیں پاکستان جانا ہے کھانا کھایا اور سو گئے جاگے تو وطن کی یاد سآنے لگی ، گھر اور گھر والے خصوصاً دونوں نسپر زادے نظروں کے سلمنے کھیلتے ، کودتے اور شرارت کرتے فلمی مناظر کی طرح نظر آنے لگے ۔ کہتے ہیں وطن سے دور وطن کی یاد کچے زیادہ ہی ساتی ہے ، اب ہم خدا و ندر کریم کے فضل سے تمام زیارتوں سے بھی فارع ہو حکیے تھے اور قابل دید مقامات سے بھی لطف اندوز ہو جکیے تھے، نمازِ شکرانہ بھی ادا کر جکیے تھے، غالباً اسی وجہ سے گھر اور گھر والوں کی یاد کچھے زیادہ ہی سر گوشیاں کرنے لگی تھی اور میرانیس کے اشعار ذہن کو مہمیز دینے لگے:-

> ہوتے ہیں بہت رائج مسافر کو سفر میں راحت ہنیں ملتی کوئی دم آٹھ بہر میں

سوشغل ہوں پر دھیان لگا رہتا ہے گھر میں بھرتی ہے سدا شکل عزیروں کی نظر میں سنگ غم فرقت دل نازک بھ گراں ہے اندوہ غریب الوطنی کاہش جال ہے

علی زادہ کو ہم نے الگے روز دس مجے بلا لیا تھا تاکہ بازارت کچے چیزیں خرید سکیں ، چنانچہ دو سرے دن حسبِ دستور وہ ٹھیک دس ہجے آن پہونچے اور این آمد کی ہم کو خبر دی ، ہم تو ان ہی کے منتظر تھے ان کے ساتھ فوراً ' روانہ ہو گئے ۔ سب سے پہلے قدس ڈیپار ممنٹل اسٹور Departmental) (Store گئے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ، وہاں سے ایک سوٹ کنیں ، کھلونے اور چند دیگر اشیاء اور چند کتابیں خریدیں ، ایک عدد قرآن مجید مع حواشی و فارسی ترجمه حاصل کیا ، والیس ہوٹل آئے اور سامان رکھا ، مچر بازار روانہ ہو گئے ۔ علی زادہ نے دریافت کیا کہ اب کون سی اشیاء کی خریداری كرنى ہے تاكہ اسى قسم كے بازار ہم كولے جائيں، ميں نے عرض كياكہ شہداور خشک میوہ جات خریدنے ہیں، فرمایا کہ دونوں کے بازار الگ الگ ہیں مچر خود ی فرمایا کہ پہلے خشک میوہ جات کے بازار چلتے ہیں، کاریارک کی اور کھے دور پیدل حل کر فروشگاہ میں داخل ہوئے ۔ ہر چیز قرینے سے سجی ہوئی اور سب پر نرخ کی پرچیاں حبیاں تھیں ، جس سے اندازہ ہوا کہ بہاں مول بھاؤ بنیں ہوتا ۔ وہاں خاصے خریدار موجود تھے سب ہی کھے نہ کھے اپنی نسند کی خریداری کررے تھے ، ہم تو لیتے خریدنے کی نیت سے گئے تھے کیونکہ ایرانی

لیتے ممام دنیا میں شہرت رکھتے ہیں ، لیکن وہاں تو مختلف النوع قسم کے خشک میوہ جات دکانوں کی زینت بوھا رہے تھے کیا خریدیں اور کیا نہ خریدیں ۔ بہرحال ہم نے بستے ، کشمش اور انجیر خریدی ، بہت عمدہ اور بہت ارزاں ۔ جی چاہا بھنے ہوئے چنے بھی خریدلیں ، میری اہلیہ نے منع کیا اور کہا کیا چنے پاکستان میں ہنیں ملتے ؟ میں نے کہا کہ ایرانی چنوں کی بات ہی کچے اور ہے یہاں سے نکلے تو شہد کے بازار بہونچے، یہاں صرف شہد بکتا ہے اور کھے مہنیں، لوگ دور دور سے بہاں شہد لینے آتے ہیں ، بہاں سے شہد خریدا اور ایک بار مچر بازارِ قالی کی طرف نکل گئے ۔ علی زادہ گویا ہوئے کہ آپ لوگ کل والیں وطن جارہے ہیں ایک نظر مزید قالین دیکھ لیں ، خرید ناکوئی ضروری ہنیں ، اہلیہ تو حق میں نہ تھیں لیکن جھے سے نہ رہاگیا ، وہ تو گاڑی میں بیٹھی رہیں اور ہم دونوں بازارِ قالی کی سیر کرنے لگے ۔ بازار میں گھومنے بھرنے کے دوران دو عدد مزید چھوٹے قالین خرید لئے اور والیس کار تک آگئے ، کار میں بیٹھے اور والیں جائے قیام لینی ہوٹل بہونچے اور علی زادہ سے عرض کیا کہ اب ہم آرام كريں گے ، كل آپ دس مجے كے قريب آجائيے اور ہم كو فرودگاہ پہونچا ديں ، تاكه ہم ايك دوسرے كو خدا حافظ كهر سكيں -

شام کو ہم پیدل ہی ہٹلے نکے اور گوئے بچرتے اس ڈیپار ممنٹل اسٹور
(Departmental Store) تک بہوٹی گئے ۔ داخلے کی لاح رکھی تھی چوٹی موٹی کچے چیزیں اور خریدیں اور والیں ہوٹل آگئے ۔ اس طرح آج لیعنی جچوٹی موٹی کچے چیزیں اور خریدیں اور والیں ہوٹل آگئے ۔ اس طرح آج لیعنی ۲۸ ِ اکتوبر ۱۹۹۳ کا پورا دن تہران میں گذارا ، اور آنے والے کل (روز فردا) کے منظر رہے کہ وطن والیسی ہے ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وطن والیسی

## سے قبل تہران شہر کاکھے بیان ہوجائے۔

#### تبران

تہران ایک ہزار سال سے زائد پرانا شہر ہے ۔ اس کے شمال میں البرز کے پیماڑ ہیں تو جنوب میں دشت کاویر ، اس کا جنوبی حصہ سطح سمندر سے ۱۰۰ (گیارہ سو) میٹر بلند ہے ۔ وسطی حصہ ۱۲۰۰ (بارہ سو) میٹر اور شمالی حصہ ۰۰ کا (سترہ سو) میٹر بلندہے جس کی وجہ سے ایک ہی شہر کے مختلف حصوں کی آب و ہوا میں نمایاں فرق ہے ۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت ۲۲ (بیالیس) ڈگری سینٹی گریڈ تک اور موسم سرما میں ۱۷ (سولہ) ڈگری سینٹی گریڈ تک بہوئ جاتا ہے۔ پانی کی بہتات ہے ، دریائے کاراج اور جاجرود شہر کو سیراب کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ کئی موسی دریا ہور نہریں ہیں ۔ پانی مصفیٰ اور شیریں ہے ۔ تہران کا پانی شہر قم تک پہونچایا جاتا ہے کیونکہ قم کا پانی کھاری ہے ۔ زمانہ و قدیم میں اہل ایران زمین دوز مکانوں اور کھوہوں میں رہتے تھے تاکہ موسم کی شدت اور دشمنوں کے حملوں سے مخفوظ رہیں ۔ موجودہ تہران قدیم شہر رئے، کے شمال میں واقع ہے ۔ " رئے " اپنی افادیت کھو حیا ہے اور اب تہران کا ایک حصہ ہے ۔ تہران باغات اور سبزہ زاروں کا شہر ہے ۔ یہاں مختلف اقسام کے پھل کڑت سے پیدا ہوتے ہیں - تہران کی سڑکیں قابل رشک ہیں، وسیع و عرایض سڑ کیں جن کے دونوں جانب چنار کے درخت ہیں ۔ پانی کی افراط ہے جگہ جگہ نہریں بہتی نظر آتی ہیں ۔ چورا ہوں پر بڑے بڑے About ہیں جن کو فارس میدان

کہتے ہیں ، بہت ہی خوبصورت اور دلفریب ہیں جہاں تھ کا ماندہ انسان سکون کی سانس لیماہے۔

صفوی دور سے تہران نے ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کیں اور آج
مشرق کا خوبصورت ترین شہر ہے ۔ یہاں کی آبادی ایک کروڑ سے زیادہ ہے
اس کے باوجود ہنایت صاف ستحرا شہر ہے ۔ خوبصورتی اور صفائی میں عوام
برابر کے شریک ہیں ، کہیں بھی ، کسی مکان کے سلمنے کوڑا کرکٹ نظر مہنیں
آتا ۔

تہران ۴، ۱۱ء سے ایران کا دار لخلافہ چلا آرہا ہے ۔ جہاں آسمان سے باتیں کرنے والی شاندار عمارتیں اور کشادہ سڑکیں ہیں وہیں تاریخی آثار Archeological) باستانی) فرہنگی و ملی اہمیت کے یادگار اماکن بھی ہیں ، تہران کو پارکوں اور یونیورسٹیوں (جامعات) کا شہر بھی کہا جا سکتا ہے ۔ یہاں کے مشہور پارکوں میں چند کے نام حسب ذیل ہیں :۔

پارک المهدی ، پارک بهشتی ، پارک بهت ، پارک بساط ، پارک دانشجو پارک دانشجو پارک دانشجو پارک جنگی ، پارک فدک ، پارک بخرت ، پارک ملت ، پارک نیاوران ، پارک سائی ، پارک سردار جنگل و غیره و غیره و غیره -

ہران شہر میں دینی مدارس اور دانش گاہوں کے علاوہ گیارہ یو نیورسٹیاں بھی ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں -

(۱) علامه طباطبائی یونیورسٹی (۲) الزہرا یونیورسٹی (۳) آزاد اسلامی یونیورسٹی (۴) امام صادق یونیورسٹی (۵) پیام نور یونیورسٹی (۱) امیر کبیر ٹیکنالوجی یو نیورسٹی (۱) ایران سائٹس و ٹیکنالوجی یو نیورسٹی (۱) امیر کبیر ٹیکنالوجی یو نیورسٹی (۱) ٹیجرز ٹریننگ یو نیورسٹی (۱۰) تہران یو نیورسٹی (۱۰) تہران یو نیورسٹی -

#### و طن و ایسی

اگرچہ ہم دو نفر تھے، لیکن ہمارے ساتھ سامان ہنایت مختصر تھا، جاتے وقت جو سامان ساتھ لے گئے تھے، اس کا بیشتر حصہ وہیں تھوڑآئے ۔ فرودگاہ بہوئ کر اپنا مختصر سامان حمال کے سیرد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیارچ لاؤنج (Departure Lounge) کی طرف حل پڑے ۔ سب سے م بہلے سامان حسب دستور مشین سے گذرا مچر کسٹم کی جانے کے لئے انتظار کرنا پرا کیونکہ وہاں کوئی کسٹم کاآدمی موجود نہ تھا۔ یہاں سے دشواری شروع ہوئی وجہ، طریق کار کی نامناسبت تھی ۔ ان مراحل سے سب کو ہر ملک میں گذرنا پڑتا ہے ، اگر طریق کار درست ہو تو کوئی دشواری مہنیں ہوتی ۔ چونکہ کسٹم کا اسٹاف موجود نہ تھا جبہ می گوئیاں شروع ہوگئیں ۔ کسٹم والے کب آئیں گے ؟ چیکنگ کی کیا صورت ہو گی ؟ کیا سارا سامان سلمنے کھلوائیں گے ؟ وغیرہ وغیرہ کھے دیر انتظار کے بعد کسٹم والے تشریف لائے ، سامان لدا پڑا تھا ، ایک نظر سامان پر ڈالی اور مچر مسافروں پر ، جو تعداد میں کئی سو تھے ۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کا کوئی سامان چیک ہنیں ہوا ، سب کو اجازت مل گئی کہ ا پنا اپنا سامان لے کر متعلقہ کاؤنٹر پر جا سکتے ہیں ، یہاں سوال بیہ پیدا ہو تا ہے کہ اگر یہی کرنا تھا تو اتنی دیر مسافروں کو الحض میں کیوں رکھا اور شکایت کا

موقع کیوں دیا ۔ سب نے اپنا اپنا سامان متعلقہ ہوائی ممپنیوں کو دیا اور بوردُنگ کارد ماصل کیا ، یہاں دیر تو ہوئی لیکن کسی خاص پر ایشانی کا باعث نه بنی - اب دشوار مرحلہ اسکیریشن کا شروع ہوا ، یہاں بھی ناتجربے کاری یا طریق کارکی نامناسبت باعث دشواری بنی ۔ پی آئی اے (P.I.A) کی پرواز دو عج بعد نظہر تھی اور ایر انڈیا (Air India) کی چار یج شام لیکن دونوں پروازوں کے لئے ایک ہی کاؤنٹر تھا، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ امیکریشن کاؤنٹر پر لمبی لائن لگ گئی ۔ ہونا تو یہ چلہئے تھا کہ پہلے بی آئی اے (P.I.A) کے مسافروں کو فارع کرتے بعد ازاں ایر انڈیا (Air India) سے سفر کرنے والوں کو، اس طرح یہ کام ہنایت آسان ہوجاتا اور کسی کو بھی تکلیف نہ ہوتی یا دونوں ایر لائز کے لئے الگ الگ کاؤنٹر کھول دیتے، حقیقت تو یہ ہے کہ ایران کے تمام سفر میں مجھے یہاں بہت کوفت ہوئی تقریباً ایک گھنٹہ قطار میں کھڑا رہا بچر باری آئی ۔ یہاں سے فرصت ملی تو ڈیبیارچر لاؤنج (Departure Lounge) کی جانب روانہ ہوئے ۔ خوش تھے کہ مشکل حل ہوئی اب کھے دیر ڈیارچر لاؤن (Departure Lounge) میں آرام كريں كے اور جہاز میں بنیھ كر وطن روانہ ہو جائیں گے ، ليكن ڈیارچر لاؤنج (Departure Lounge) میں پہوٹینے سے پہلے ایک اور مرحلہ در پیش آیا معلوم ہوا کہ ایک اور املیر بین کاؤنٹر سے گذرنا پڑے گا اور دوبارہ چیکنگ ہوگی ، ابیا کیوں ہوتا ہے ۔ وجہ غالباً ناتجربے کاری ہے ۔ دنیا کے تمام ملکوں كا دستور ہے كہ اسكرلين كے بعد كوئى مسافر باہر بہنيں جاسكا، اس كو ا میگریشن سے گذر کر ڈیارچر لاؤن (Departure Lounge) ہی میں جانا

ہوتا ہے لیکن تہران میں ایسا ہنیں ہوتا ، مسافر امیگریشن کے بعد بھی إدھر ادھر گھوم بھر سکتے ہیں لیکن الیا کیوں ہوتا ہے ؟ - پھی وجہ ہے کہ دوبارہ ا میگر بینن کاؤنٹر سے گذر نا پڑتا ہے ۔ یقیناً یہ ایک غیر ضروری عمل ہے ، گوبیہ مرحلہ نسبتاً آسان ہے لیکن ابیا ہنیں ہونا چاہئے، میں نے ناصر رضا صاحب سے ڈیپارچر لاؤن (Departure Lounge) میں اس ناخوشگوار طریقے کی بابت بات کی جو بی آئی اے کے (P.I.A) کنوی مینیجر Country) (Manager بیں - اکفوں نے فرمایا ہم کو دشواریوں کا علم ہے - ہم نے ایران ایر (Iran Air) کے حکام سے اس سلسلے میں بات بھی کی لیکن وہ وی کرتے ہیں جوان کا طریقہ ، کارہے ، ہم تو محض مشورہ ہی دے سکتے ہیں ۔ کھے دیر بعد ہم سب لوگ بس میں سوار ہو کر جہاز میں آن بیٹھے جہاز میں بيضة بي اپنائيت كا احساس موا ، اليها محسوس مواكه كويا بهم پاكستان بهو في كئے، گواب بھی وطن سے ہزاروں میل دورتھے۔

جہاز میں بیٹھنے کے کچے دیر بعد مشروب ختک سے ہماری ضیافت ہوئی جسم و جان میں تازگ کی اہر آئی بھر مصندا تولیہ آیا، یاد رہے کہ ہوائی سفر میں جاتے ہوئے گرم گرم بھاپ سے پر تولیہ ملا تھا کہ نیند کا خمار مفقود ہو جائے اوراب محفظ تولیہ آیا تاکہ ہاتھ مضے پوپنچ کر تازہ دم ہوجائیں، بعد ازاں وہی کچے طریقہ اپنایا گیا جو پرواز سے پہلے ہوتا ہے اس کو مزید دہرانا مناسب ہنیں ۔ جب جہاز فضاء میں بلند ہو چکا تو کھانے کی باری آئی گرم گرم کھانا بھینی بھینی خوشبو مرغ و ماہی اور مشروب بھی، تقریباً دو ہفتے بعد پاکستانی کھانا نصیب ہوا سے خوشبو مرغ و ماہی اور مشروب بھی، تقریباً دو ہفتے بعد پاکستانی کھانا نصیب ہوا سے ہوکہ سے ہوگہ سے ہوگہ سے ہوگہ سے ہوں جوں منزل سے

قریب ہوتے گئے خوشیوں میں بتدری اصافہ ہوتا گیا ، تقریباً دُھائی گھنٹے بعد جہاز قائدِ اعظم انٹر نمیشنل ایرپورٹ پر زمین ہوس ہوا اور ہم سب نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا ، قائدِ اعظم ایر پورٹ پر جسیا آپ سب جلنتے ہیں کہ ہنایت مناسب اور معقول انظام ہے سوا اس کے کہ پیدل زیادہ چلنا پرد تا ہا کا بھی مداوا اس طرح ہورہا ہے کہ "خودکار راہ داری " جلد تیار ہو جائے گی جسیا کہ مغربی ممالک میں ہے ۔ بہرحال ہم لوگ امیگر لیشن اور کسٹم جائے گی جسیا کہ مغربی ممالک میں ہے ۔ بہرحال ہم لوگ امیگر لیشن اور کسٹم سے بآسائی گذرتے ہوئے باہر آگئے جہاں ہمارے اہل خانہ ہمارے منظر تھے دونوں پیارے بہر زادے دوڑ کر پاس آگئے بڑا میری گود میں اور چھوٹا اپنی دادی کی گود میں ، اس طرح ہمارا پورا خاندان ہم کو خوش آمدید کہنے یکجا ہوگیا دادی کی گود میں ، اس طرح ہمارا پورا خاندان ہم کو خوش آمدید کہنے یکجا ہوگیا دادی کی گود میں ، اس طرح ہمارا پورا خاندان ہم کو خوش آمدید کہنے یکجا ہوگیا

معانی ہرگز اندر حرف ناید کہ بحرِ قلزم اندر ظرف ناید

اس طرح ہمارا پندرہ روزہ یہ سفر جو سفر زیارت بھی تھا اور سفر سیاحت بھی بخیر و خوبی رب العزت و الکریم کی عنایات بیکراں سے اختتام پذیر ہوا ۔ کے پوچھئے تو اصل مقصد تو بزرگان دین کی زیارت ہی تھا اور گناہوں سے توبہ کرنا اور یہ عزم دل سے کرنا کہ آئندہ گناہان صغیرہ و کبیرہ سے دور رہیں گے ، ہم کو اس عزم میں گنی کامیابی ہوئی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن یہ یقین رائے ہے کہ وہ بڑار حیم و کریم ہے سب کی سنتا ہے اور سب کی مدد فرما تا ہے اور وہی پردردگار ہے جو سب کو نیک عمل کی توفیق بھی عطا

کرتاہے۔

میں اس سفر نامے کو عمر خیام کی اس رباعی پر ختم کرتا ہوں :-

اے واقف و اسرار ضمیر ہمہ کس ور حالت عجز و دستگیر ہمہ کس یارب تو مرا توبہ دہ و عذر پذیر اللہ کس اے توبہ دہ و عذر پذیر اللہ کس اے توبہ دہ و عذر پذیر ہمہ کس

(اے دلوں کے بھید جاننے والے ، مجبوری میں مدد کرنے والے ، تو محجے توبہ کرنے دلوں کے بھید جاننے والے ، تو محجے توبہ کرنے کی توفیق حطا فرما اور عذر قبول فرما ، تو ہی توبہ کی توفیق دینے والا اولا .
عذر قبول کرنے والا ہے ۔ )

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا پر تونے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

عاصی علی اکبررصنوی نومبر۱۹۹۳ء

## آی**ه الله العظمی روح الله خمینی** مختصر حالات ِ زندگی

عمر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

انقلاب اسلامی و ایران کے روح و رواں آید الله روح الله حمینی " ۲۰ جمادی الاول ۱۹۰۲ء میں قربیہ ، خمین جو مقدس شہر قم سے تقریباً اسی میل جنوب مغرب میں واقع ہے میں پیدا ہوئے ۔ آپ کے بدر بررگوار کا نام نامی مولانا مصطفیٰ موسوی تھا۔ چونکہ آپ خمین میں پیدا ہوئے تھے اس نسبت سے خمین کملائے ۔ ابھی آپ چند ماہ کے ہی تھے کہ آپ کے والد کو قتل کردیا سمیا ، قَتَل کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں ایک وجہ بیہ بھی بتائی گئی کہ آپ نے مظلوم باربوں ، (کشاورزان) کے حق کی طرفداری کی تھی اس لئے کسی بوے ز میندار کے کارندوں نے آپ کو قتل کر دیا اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے ۔ آپ کی والدۂ محترمہ کا ۱۹۱۸ء میں انتقال ہوا اس کے بعد آپ اپنے برادر معظم کے بہاں رہنے لگے ۔ تعلیم حوزہ علمیہ عبدالکریم حائری آراک میں حاصل کی جو خمین سے تقریباً تیس میل شمال میں واقع ہے - ۱۹۲۲ء میں آیتہ الله كريم ابنا حوزة علميه آراك سے قم لے كئے چناني آپ بھى آراك سے قم منتقل ہوگئے اور یہیں سے متون سطوح عالیہ Mutoon -e- Sutuh) (Aliyah -0- کے مرتبے تک پہنچ اور فلسفہ اسلامی اور منطق میں اپنے

اسآد کے معاون ہوگئے ساتھ ہی ساتھ اضاقیات پر درس دینے گئے جس کی عومت وقت نے سخت مخالفت کی ۔ جب آپ کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو آپ کی شادی آپ کے والدِ گرامی کے ایک دوست کی دختر نیک اختر ہے ہو گئی جن کا نام خدیجہ تھا ۔ آپ کی شروع کی تین اولادیں لیعنی ایک بیٹیا اور دو بیٹیوں کا ابتدا ہی میں انتقال ہوگیا ۔ اس کے بعد آپ کے بیمال دو بیٹے اور تین بیٹیوں کا ابتدا ہی میں انتقال ہوگیا ۔ اس کے بعد آپ کے بیمال دو بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہوئیں ، آپ کے ایک بیٹے جن کا نام مصطفیٰ تھا ساوک کے باخصوں کی جیٹیات سے کام کرنے گئے اور آپ سید احمد خمینی آپ کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے گئے اور آپ سید احمد خمینی آپ کے معاون خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے گئے اور آپ کے مقتول فرزند مصطفیٰ کا بیٹیاآپ کا چہیٹا بن گیا اور معاون بھی ۔

۱۹۹۳ء میں شہنشاہ ایران نے آپ کو ملک بدر کیا اور ترکی کی سرحد پر چھوڑ دیا ۔ وہاں سے آپ بجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو فرانس علے گئے ۔ بہرحال آپ جہاں بھی رہے تن من وحن سے اپنے کام میں مصروف رہے یہاں تک کہ آپ کی والی کا مرحلہ آگیا اور روح اللہ خمین نے ایران والی کی تاریح کا تعین بھی کردیا بعنی مکیم فروری ۱۹۷۹ء اللہ خمین نے ایران والی کی تاریح کا تعین بھی کردیا بعنی مکیم فروری ۱۹۷۹ء مگر آپ کے ہمراہیوں کو آپ کی وطن والی کے لئے طیارہ کرائے پر حاصل کی مرف میں خاصی دشواری کا سامنا کر ناپڑا ۔ آخرش ایک رئیس تاجر نے تین ملین ڈالر رقم فراہم کر کے ایک ایر فرانس جبوجیٹ کرائے پر حاصل کیا جس کا کل عملہ فرانسی مرد حضرات پر مشمل تھا ۔ اس طرح آپ تقریباً چودہ سال بعد ۲ فروری ۱۹۷۹ء کو فائح کی حیثیت سے والیس تہران پہونچے ۔ جس سال بعد ۲ فروری ۱۹۷۹ء کو فائح کی حیثیت سے والیس تہران پہونچے ۔ جس

وقت آپ کا جہاز تہران ایرپورٹ پر زمین بوس ہوا انسانوں کا ایک سمندر جوش و جذبے سے سر شار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبر، اللہ کبر بائد کررہا تھا اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے بے چین تھا ۔ مجمعے میں زن و مرد، بچے اور بوڑھے سب ہی شامل تھے ۔ اخباری اطلاعات کے مطابق تقریباً بیس پچیس لاکھ کا مجمع تھا ۔ جوش و ولولے کا ایسا عالم تھا جس کی تفصیل الفاظ میں بیان مہنیں کی جاسکتی

معانی ہرگز اندر حرف ناید کہ بحر قلزم اندر ظرف ناید

آخر کار ۱۱ فروری ۱۹۶۹ء کو رصنا شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا ، گویا اس دن ایران کو طاغوتی طاغوتی طاقت سے نجات ملی ۔ اسی وجہ سے ۱۱ فروری کو ایران اپنے قومی دن (National Day) کے طور پر مناتا ہے۔

آپ نے رسول اکرم کی پیروی میں تمام عمر سادہ زندگی گذاری ، ہمیشہ فرش پر توشک (Quilt) پکھا کر سوئے گویا توشک ہی اوڑھنا پکھونا رہی ۔ ہمیشہ علی الصباح نماز فجر کے وقت المصنے اور بعدِ نماز سوجاتے ۔ گیارہ ہی ناشتہ کرتے ، روٹی کا ایک ٹکڑا اور شہد اور پھلوں کا تھوٹا سا جوس نوش کرتے ۔ دوپہر کے کھانے میں سادہ چاول اور ابلا ہوا گوشت ، چاول آپ ہمیشہ چنچے سے کھانے میں سادہ چاول اور ابلا ہوا گوشت ، چاول آپ ہمیشہ چنچے سے کھانے ، پھلوں میں آپ کو خربوزہ بیحد مرغوب تھا ۔ کھانے کے بعد کھانے کے معانے ، پھلوں میں آپ کو خربوزہ بیحد مرغوب تھا ۔ کھانے کے بعد کھے دیر قبلولہ (آرام) اور بھر نماز ، نماز کے بعد نصف شب تک کام میں معروف رہے جن میں لوگوں سے ملاقات اور مختلف مسائل پر گفتگو اور ان کا معروف رہے جن میں لوگوں سے ملاقات اور مختلف مسائل پر گفتگو اور ان کا

حل وغیرہ وغیرہ شامل ہوتا۔ شہنشاہ کے فرار اور آپ کی ایران والی پر بھی
آپ کے معمولات زندگی میں کوئی فرق ہنیں آیا وہی سادہ درونشانہ زندگی،

چھوٹے سے مکان لینی تین کروں میں رہائش ۔ ہاں سیکیوریٹی (Security)

کا انتظام ضرور تھا، وہ بھی مختصر سی مکانیت میں ۔ آپ کے علم کدے میں
ایک کرہ ۲۳ ما ۱۹x و تھا جس میں نیلے رنگ کا معمولی قالین صفائی سے
ایک کرہ ۲۳ میں پر دنیا کی بوی بھی ہستیاں ملاقات کے لئے آتیں اور سب
فرش پر بیٹھتے ۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور اعلیٰ پائے کے شاعر
فرش پر بیٹھتے ۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور اعلیٰ پائے کے شاعر
آپ کے کئی شعری محمولے جھپ بھی ہیں ۔ دنیا آج بھی حیران ہے کہ گاؤیں
کے ایک یتیم کے میں اتنی طاقت ہماں سے آگئ کہ دنیا کی عظیم ترین قوتوں
سے شکراگیا اور سرخرورہا ۔

آپ کے بارے ہیں بہت کچے لکھا جا حکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔
شہنشاہ ایران جمر و استبداد کے ساتھ ساتھ آپ سے مصالحت بھی کرنا چاہتا
تھا اور بالواسطہ طور پر پیغام بھی بھوائے کہ کسی طرح آپ سے ملاقات ہو
جائے مگر آپ نے فرمایا "وہ (رضاشاہ) زہر بلابل کا سمندر ہے اگر کسی نے اس
سمندر میں انگی بھی ڈالی تو وہ زہر آلود ہو جائے گا "اور ملنے سے صاف الکار
کردیا ۔کسی بیرونی سفیر کا بیان ہے "ایک صحیح انسان تاریخ کے صحیح موقع پر
صحیح بات کرنے والا بیدا ہوا ہے ، کامیابی یقین ہے۔"

اور کامیابی نے آپ کے قدم چوہے۔ یہ تائید غیبی ہنیں تو اور کیاہے ؟ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں اخوت و محبت پیدا کرے اور اسے طاعوتی قوتوں سے

نجات دلائے ۔ آمین

آینه الله روح الله تمینی کی زندگی کا ایک اور واقعه بحس میں انکا نظریه ء سیاست و مذہب اجاگر ہوتا ہے اگر بہاں بیان کردیا جائے تو قارئین کے لئے سبق آموز بھی ہوگا اور دلچیپ بھی ۔ ان کی تہران کی قید و بند کے زمانے ۱۹۶۳ء میں ان سے کوئی شاہی محل کا ایجنٹ ملا اور کہا کہ وہ مذہبی آدمی ہیں تبلیغ دین سے سروکار رکھیں اور سیاست میں ملوث نہ ہوں اور بطورِ دلیل ہیہ کما کہ سیاست پلندہ ہے دغا بازی ، غداری ، منافقت ، جھوٹ اور ریا کاری کا اور اس کو وہ محل والوں کے لئے چھوڑ دیں ۔ جناب خمینی نے برجستہ جواب دیا کہ اس طرز کی سیاست ہے دینوں کی سیاست ہے جس کا اسلامی سیاست سے دور کا بھی واسطہ مہنیں ہے ۔ آپ نے فرمایا اسلامی سیاست دین سے علیحدہ کوئی شے ہنیں ہے ۔ اسلامی سیاست صداقت وعدالت کے ساتھ اللہ، رسول اور آلِ رسول کی بلا جحت پروی اور محبت پر مبنی ہوتی ہے اور اس خیال کو سختی کے ساتھ رو کردیا کہ مذہبی لوگ سیاست سے دور رہیں کیونکہ اگر سیاست سے دین الگ کریں تو صرف چھکیزی باقی رہتی ہے بقول علامہ اقبال جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ کیارسول اکرم اور آل رسول جن کے ہم پیرو ہیں سیاست سے ہمیشہ دور رہے ،کیا وہ محض اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام بندوں کو قرآن حکیم کی شکل میں پہنچا دیا اور بس!
ہنیں الیا ہنیں ہے!آنحضرت نے احکام ربانی کو عملی شکل میں پیش کیا رب

العزت نے ا بنیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جو تمام برائیوں سے
پاک اور احکام ربانی پر کار بند ہو۔ (امربالمعروف و بنی عن المنکر) انھوں نے
غزوات میں قیادت فرمائی ، عوام کے سلصنے عدل کا مکمل منونہ پیش کیا ، دیگر
ممالک میں سفیر بھیجے اور عہد ناموں (Treaties) پر وستخط شبت کئے ۔ مختصر
یہ کہ ہم دین کو سیاست سے علیحدہ بنیں کرسکتے اور ہم کو الیسی سیاست کرنی
چلہئے جو اللہ اور قرآن شریف کے احکام سے مطابقت رکھتی ہو اور حق و
انصاف کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ بنیں کرنا چلہئے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

یہی دینی سیاست ہے اور اسی پر ہمیں کاربند ہونا ہے اس کے تبغیر چارہ مہنیں ۔ خدا کر بے ہمارے سیاست دان اس پر عمل پیرا ہوں ، سادگی اختیار کریں ، خود احتسابی کریں اور اپنے عیوب پر خود نظر رکھیں ۔ نقول شاعر

عیب کا دریافت کرنا ہے ہمزمندی اسد نقص پر اپنے ہوا جو مطلع کامل ہوا

خدا و ندِ عالم ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے ، آمین عم آمین

ويرحم الله عبدا قال آمينا

## حاصلِ كلام

بپایال آمد این دفتر حکایت بمچنال باقی بسیال مشآقی بصد دفتر نشاید گفت حسب حال مشآقی (کلس کاش)

میرا سفر نامهٔ اسلامی جمہوریہ و ایران اختتام پذیر ہوا ۔ میں نے جوکچھ بچشم خود دیکھا ، مشاہدہ کیا ، سنا اور پڑھا من وعن نذرِ قارئین کردیا ۔ اگر آپ کو اِس سفر نامے کے مطالعے کے بعد کوئی بات بھا جائے تو سبحان اللہ میرے لئے دعائے خیر فرمائیے اور اگر کوئی بات ناگوارِ فاطر ہو تو در گزرے کام لیجئے ۔

اگر بلطف بخوانی مزید الطافست و گر بقهر برانی درون ما صافست و گر بقهر برانی درون ما صافست (عافظ)

گھے یہ کہنے میں کوئی باک ہنیں ہے کہ نہ تو میں ادیب ہوں نہ دین مبلغ ، مگر میری یہ کوشش ضرور تھی کہ میں سفر کے دوران کی واردات قلبی ، مگر میری یہ کوشش ضرور تھی کہ میں سفر کے دوران کی واردات قلبی ، بے کم و کاست ، جس حد تک الفاظ ساتھ دیں اس سفرنامے کے قارئین کرام تک بہنچادوں اگر چہ

# ور آب ویدهٔ خود غرقدام چه چاره کنم کم کم در محیط نه برکس شناوری داند

کچے بے جانہ ہوگا اگر پاکستان کے موجودہ تناظر میں اتنا عرض کرتا طپوں کہ قائدِ اعظم، قائدِ ملت ، خواجہ ناظم الدین اور چند دیگر اکابر کے بعد تومی درداور سوچ کے حامل قائدین تقریباً ناپید ہو گئے ہیں اور جو عظیم مملکت ہم کو قائدِ اعظم کی رہمبری و رہمنائی میں ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد حاصل ہوئی تھی اس کی شکل مسخ ہوگئ ہے ۔ نصف پاکستان ہماری نااہلی کی وجہ سے علیمدہ ہوجیا ہے اور جورہ گیا ہے اس کے مثانے کے لئے کیا اپنے اور کیا برائے سب در بے ہیں ۔ خود احتسابی و خدا ترسی ہم سے رخصت ہو کی ہے ، ہم مغرب کے کاسہ بلیں و دست ِ نگر ہیں ، خود کفالتی سے کوسوں دور اور مغرب کی ہر چیز پر فریفتہ و فدا ہیں ، اپنے معاشرے کی ہر اچھائی اور برائی کو مغرب کے پیمانے سے ناپیتے ہیں ، اپنے ملک کی مصنوعات میں ہمیں طرح طرح کے عیب نظر آتے ہیں ، برونی ممالک کی اشیائے تعیشات پر ہم دل و جان سے نتأر ہیں ۔ سادہ دلی و سادہ خوئی کے بجائے عیش پرستی و ریا کاری نے ہمارے دلوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں جبکہ سادگی اور خدا ترسی کے لئے پیغمر اکرم نطفائے راشدین ، ائمہُ اہلِ ستِ اور اولیائے امت رصوان اللہ اجمعین کی حیات طیبہ کے تابناک منونے ہمارے سامنے موجود ہیں ۔ ہمیں مانگے کے اجالے کی ہر گز ضرورت ہنیں ہے اگر ہم کامیابی و کامرانی کے طلب گار ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہئے ۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم سب مسلمان انمہ و اہل بست کی مجبت کا دم مجرتے ہیں گر عملی زندگی میں ان کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں ۔ اہل بست اطہار نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کردیا گر باطل کے سلمنے کبھی سرخم مہنیں کیا جب کہ ہم چند سکوں ، عارضی مال و متاع اور چند روزہ جاہ و حشم کی محاطر ہر قدم پر عاقبت نااند نشی کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے اصولوں کو مفادات کی قربان گاہ پر جھینٹ چرھانے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا قیام ابدی ہے اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں

وہ کون اہل خرد ہے جیے یہ علم مہنیں حیات دہر فقط وہم ہے اجل ہے یقیں

کل نفس ذائقة الموت ہر ذی روح کو موت کا مزہ حکیمنا ہے۔ مرنے کے بعد قبر کا عذاب برحق ہے اور اکثر اسی دنیا میں بدعملی ، بدع ہدی اور بداطواری کی سزا کا کچے حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے السے بداعمال اشخاص کو سکرات کی سخت تکلیف ہوتی ہے اور ان کو مرتے وقت اپنے اعمال قبیح ٹیلیویون کی فلم کی طرح صاف صاف نظر آنے لگتے ہیں ۔ السے اشخاص کی عمر میں برکت مہنیں ہوتی ، ناگہانی موت کا سامنا ہوتا ہے اور توبہ و استغفار کے دروازے ان پر بند ہو جاتے ہیں ۔

سبق حاصل کرنے کے لئے اور دنیا اور آخرت سنوارنے کے لئے دورِ حاضر کے جناب آیتہ اللہ روح اللہ خمین "کی تا بندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح اور کن حالات میں انہوں نے شہنشاہیت اور سپر طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی اور بے شمار قربانیاں دے کر احیائے دین کیا ۔ سادگی اور عدل کو اوڑھنا اور پچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ پرکامل مجروسہ کیا، پروردگارِ عالم کو حاضر و ناظر جانا اور اس کے خون کو اپنے اوپر طاری کیا، خود احتسابی کی اور احتساب کے عمل کو جمام ایران میں عدل کے ساتھ نافذ کیا، انصاف کے معاملہ میں اپنے اور پرائے میں تمیز نہ کی، نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔

کہا یہی جاتا ہے کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں ولیبی ہی روش عامیۃ الناس بھی اختیار کر لیتے ہیں الناس علیٰ دین ملو کہم کاش ہمارے وطن عزیر پاکستان کے حزب اقتدار اور حزب اختلاف اس نکتے پر عور فرمائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں سادگی کو اپنائیں ، احتساب کے عمل کو عدل کے ساتھ نافذ کریں ، اگر بردی سے بردی شخصیت بھی قانون شکنی کی مرتکب ہو خواہ اس کا تعلق برسر اقتدار جماعت ہے ہی کیوں نہ ہواہے انہتائی سخت سزا دیں اور سزا دیتے وقت عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ تمام وزراء اور اعلیٰ حکام سادگی اور عدل اختیار کریں ، جس کے ذمے جو کام ہو وہ الند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور عبادت سمجھ کر نیک نیتی ہے انجام دے بڑے بڑے آرام دہ ایر کنڈلیٹنڈ (Air Conditioned) کروں میں بند وزراء اور اعلیٰ حکام خلوت خانوں سے باہر آئیں اینے اپنے شعبے میں گھوم بھر کر ا چانک معائنهٔ کریں اور حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور موقعے بی پر اگر مناسب ہو تو ضروری احکام نافذ کریں ، محض عوام عوام کی رٹ نہ لگائیں ، جلسوں

اور جلوسوں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں ، اپنی سیکیوریٹی کے نظام کو عام لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنائیں ، عوام کی تعلیم اور بہبود اور بہتری کے لئے عملی اقدام کریں اور بڑے سے بڑے حاکم کو بھی اگر کسی معاشرتی برائی یا کر کپٹن (Corruption) میں ملوث پائیں تو موقع ہی پر اس کے خلاف تادین کارروائی کریں ۔

اس طرح جب اعلیٰ حکام کو خداوند کریم اور آخرت کا خوف اور دنیا
میں بھی احتساب کا ڈر ہوگا تو تمام وزارتوں اور محکموں اور ضاص کر پبلک
تعلقات (Public Dealings) کے محکموں سے کر پشن (Corruption)
خود بخود ختم ہوجائے گا ۔ صرف سخت توانین بنانے سے رشوت میں کی بہنیں
بلکہ اور اضافہ ہوگا اور اگر اتفاق سے کوئی شخص رشوت لیتے ہوئے پکڑا بھی گیا
تو رشوت دے کر چھوٹ جائے گا ۔ خدا شاہد ہے سادگی ، خود احتسابی ، خدا
تری اور جزاء و سزا پر کامل ایمان ہی ہمارا علاج ہے ۔ غیروں کی عیب جوئی
کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھیں ، خود احتسابی سے کام لیں اور قرآنی
تعلیمات پر عمل کریں ۔ ابھی تو ہمارا یہ عالم ہے کہ

بآیاتش ترا کارے جز این نیست کہ از آسین او آساں ممیری (علامہ اقبال)

اسلامی تعلیمات پر چل کر ہی ہم ترقی کی منزلیں طے کرسکتے ہیں ۔ کاش

ہم یہ راہ اپنالیں ورنہ قعر مذلت ہمارا انتظار کررہاہے ۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ۔ آمین

وماعليناالالبلاغ

#### كتابيات

(سفرنامة "مرزمين انقلاب "كي تعسنف مين درج زيل كتابون سے بھي مددلي كئي ہے ۔)

| اپ اول)              | ئۇسسە تىظىم ونشرآ تارامام خمىيتى (چا             | ديوان إمام خميين                            | ()   |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
| يتراول)              | بخمن فاری ، اسلام آباد (ط <sub>ب</sub>           | کاہمائے عرفان ا                             | (1"  |  |  |
|                      | نتشارات فخررازي                                  | ديوان عطار نبيغا پوري                       | (1"  |  |  |
|                      | ماره ۳۵ دسامبر۱۹۹۳م                              | د اتش                                       | (1"  |  |  |
|                      | اپ د انتشارات ِ اقبال ، تېران                    | ر باعیات عکیم عمر خیام پ                    | (4   |  |  |
|                      | قد مه ای برآشنانی یا قرآن                        | ثا مديد ليت                                 | ۱۲)  |  |  |
| د کتر محمد مهدی رکنی |                                                  |                                             |      |  |  |
|                      | كترعلى شريعتي                                    | راہنمائے خراسان                             | (4   |  |  |
| 8)                   | BEHIND TRANIAN LINES                             | BY JOHN SIMPSON                             |      |  |  |
| 9)                   | MILITANT ISLAM                                   | BY G. H. JOHNSON                            |      |  |  |
|                      | د کتر محمد حسین تسبیحی رہا                       | فردوی نامه                                  | (+** |  |  |
|                      | و ژارت ِ ارشادِ اسلامی                           | رہمنانے سیاحتی جمہوری اسلامی ایران          | (11  |  |  |
| 12)                  | A REVIEW OF ACTIVITIES<br>IN ASTAN-E-QUDS RAZAVI | PUBLIC RELATION OFFICE OF A.Q.R.            |      |  |  |
| 13)                  | TOURIST GUIDE OF IRAN                            | TOURISM OFFICE OF CULTURE & ISLMIC GUIDANCE |      |  |  |
| 14)                  | THE MUSLIM WORLD TODAY BY S. AMJAD ALI           | NATIONAL HIJRA COUNCIL<br>OF PAKISTAN       |      |  |  |
| 15)                  | THE RETURN OF AYAT OLLAH                         | MOHAMMAD HEIKAL, LONDON                     |      |  |  |

#### کوہ قاف کے اِس پار

(سفرنامه)

#### الماح سيدعلي اكبر رضوي

0

تاجکستان اور ازبکستان کے سفر کی دلجیب روداد

 $\bigcirc$ 

خوبصورت چہار رنگی سرورق ، کمپیوٹرائزڈ کتابت اور رنگین تصاویرے مزین

ڈیڑھ سوروپ

قيمت

ييشكش

ادارهٔ ترویج علوم اسلامیه ، کراچی

B-81, K.D.A. 1-A, Karachi. 75350

Ph. Res: 493675

ہماری تنسری پیشکش

(زیراشاعت)

سرزمينحجاز

(سفرنامه)

الحاج سيدعلي اكبر رضوي

0

سرزمین جازِ مقدس کے حجرافیائی حالات، اس کی قدیم و جدید تاریخ، مقدس مقامات کی تفصیل اور متعدد رنگین تصاویر

پیشکش

ادارهٔ ترویج علوم اسلامید، کراچی

B-81, K.D.A. 1-A, Karachi, 75350

Ph. Res: 493675

## كتاب و طباعت كى دنيا مين ايك منايت معتبر نام

جاودان

( ليزر كمپوزرس اينڈ پبلشرز )

جناب سیدعلی اکبر رضوی

كاسفر نامه

سرزمين انقلاب

جاوداں کے نظام کتابت و تزئین و طباعت پر جھپاہے۔

جاودان

کی کمپیوٹر اکڑ گابت پر ہر طرح کی منظوم و منثور کتابوں کے علاوہ اردو کا معروف علی و ادبی مجلہ ماہنامہ طلوع افکار اور خبرنامہ اردو انٹر نبیشنل مجی معروف علی و ادبی مجلہ ماہنامہ طلوع افکار اور خبرنامہ اردو انٹر نبیشنل مجی معروف علی و ادبی مجلہ ماہنامہ طلوع افکار اور خبرنامہ اردو انٹر نبیشنا ہے۔

### جاودان

## کی علمی وادبی مطبوعات

| 10-/- | سيدعلى اكبر رضوى   | سفرنامه     | کوہ قاف کے اِس پار   |
|-------|--------------------|-------------|----------------------|
| Y**/_ | سيدعلى اكبررضوي    | سغر نامد    | سرزمين انقلاب        |
| Jee/_ | اطبرراز            | منظوم تراجم | لفظوں کے گلاب        |
| rr•/_ | قمرحيدر قمرو احباب |             | مشرق وسطیٰ میں ار دو |
| 100/_ | اصغرمهدى نظمى      | شعري بحوعد  | موج موج تشنكي        |
| r++/_ | مسلم شميم          | شعری جموعه  | امکان                |
| ۳۰۰/_ | اطبررضوي           | طرحی غزلیں  | بيادغالب             |

## زيرِاشاعت

| مجلد | ترخيب بلندنفوي        | شعرى بحموعه  | دیپ سے دیپ طبے      |
|------|-----------------------|--------------|---------------------|
| مجلد | حسين الجخم            | فن اور شخصیت | مولانا محمد باقرشمس |
| مجلد | حسين الجم             | شعري جموعه   | حرف جنوں            |
| مجلد | ڈاکٹر ھنگیل نوازش رضا | فكروفن       | احتشام حسين         |
| مجلد | مرتبه قمرحيد وقمر     | شعری بحومہ   | كلام نثأر بيانوي    |
| مجلد | اطبرداذ               | انتخاب كلام  | دنیاکے عظیم شعراء   |



یاک کاربریش انگرستریر (پرائیویش) کمیدط مشرق سے روائیق قالین اور فایچوں سے تیار کنندگان م بے سنمارات ایک شینوں پہنے تھے ادنی ادر میں متعدد کلیے

لونیک فیدیب رس (برائیوید) لمبیط ویکسینتمینک قالین ادراندر کے تیاد کندگان

بوبار و کاری شب (پرائیوی) لمید و پسی آتی ۔ یوند و اون قالین کے تیار کندگان



پرازخ آرش اورشوروم : ۱۲- بیک روڈ ، داولپنڈیکپنٹ ، پاکستان مزن ۵۹۸۳۴۰ - ۲۰۰۳۵ دیکس، ۵۸۲۰۵

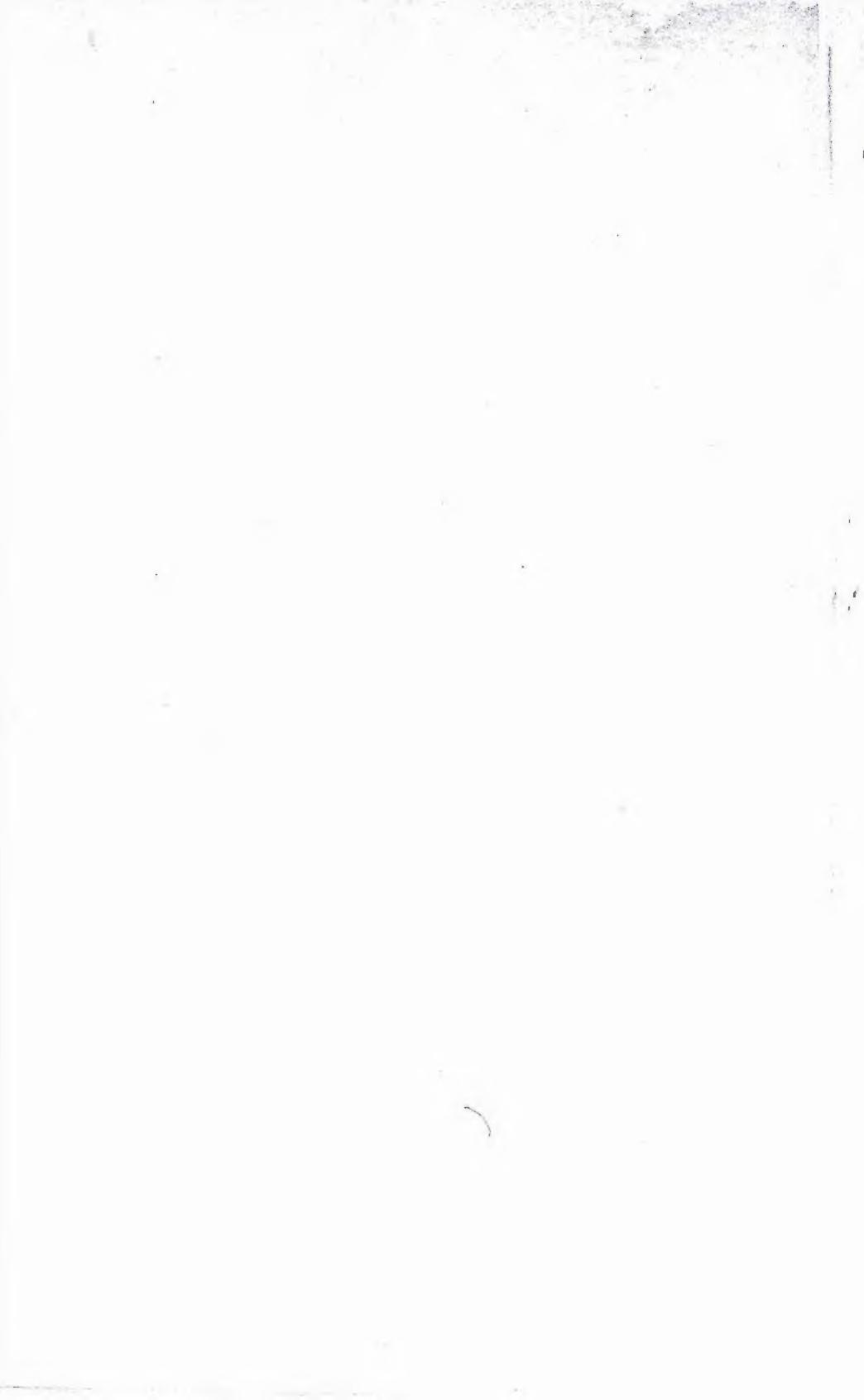

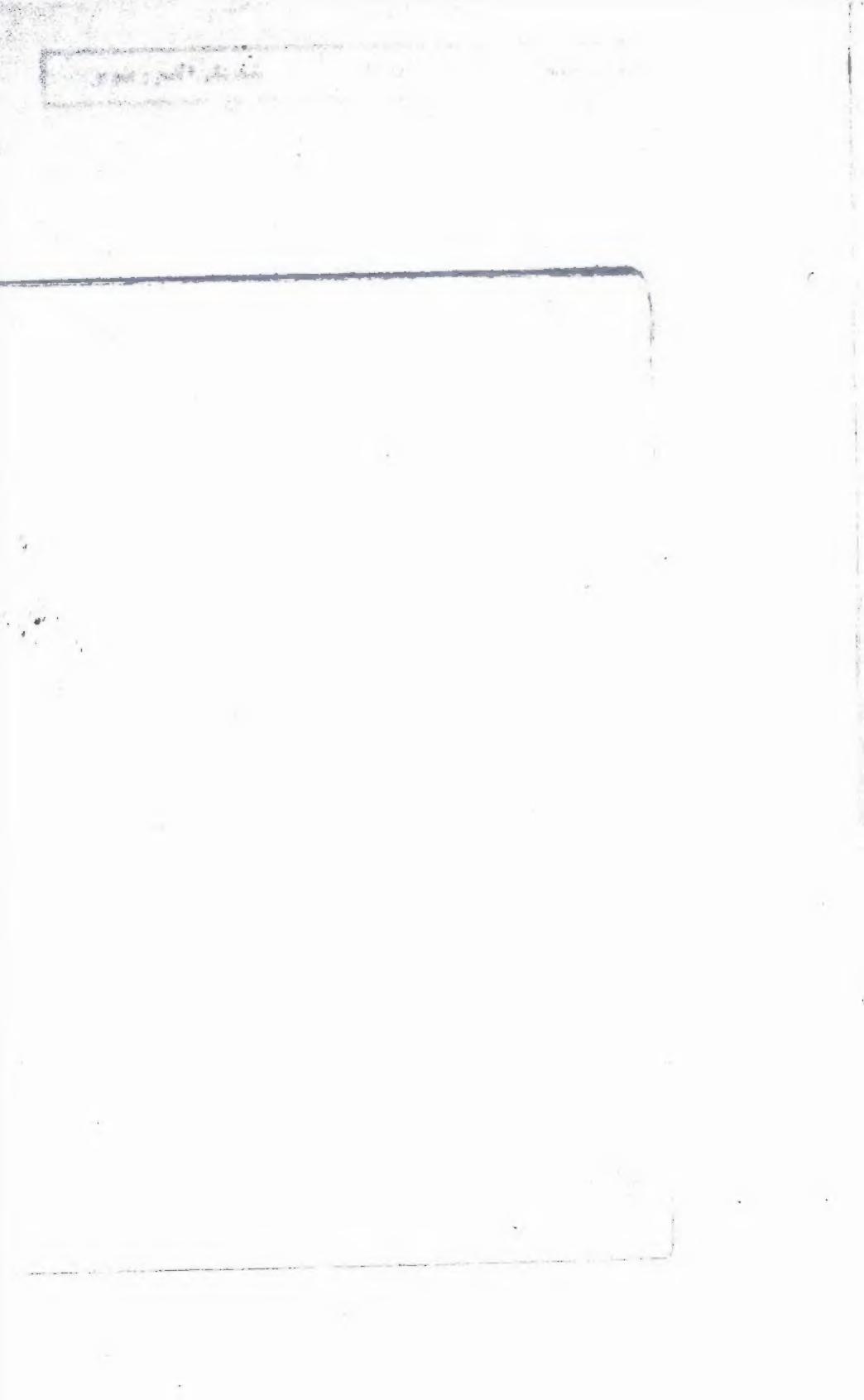

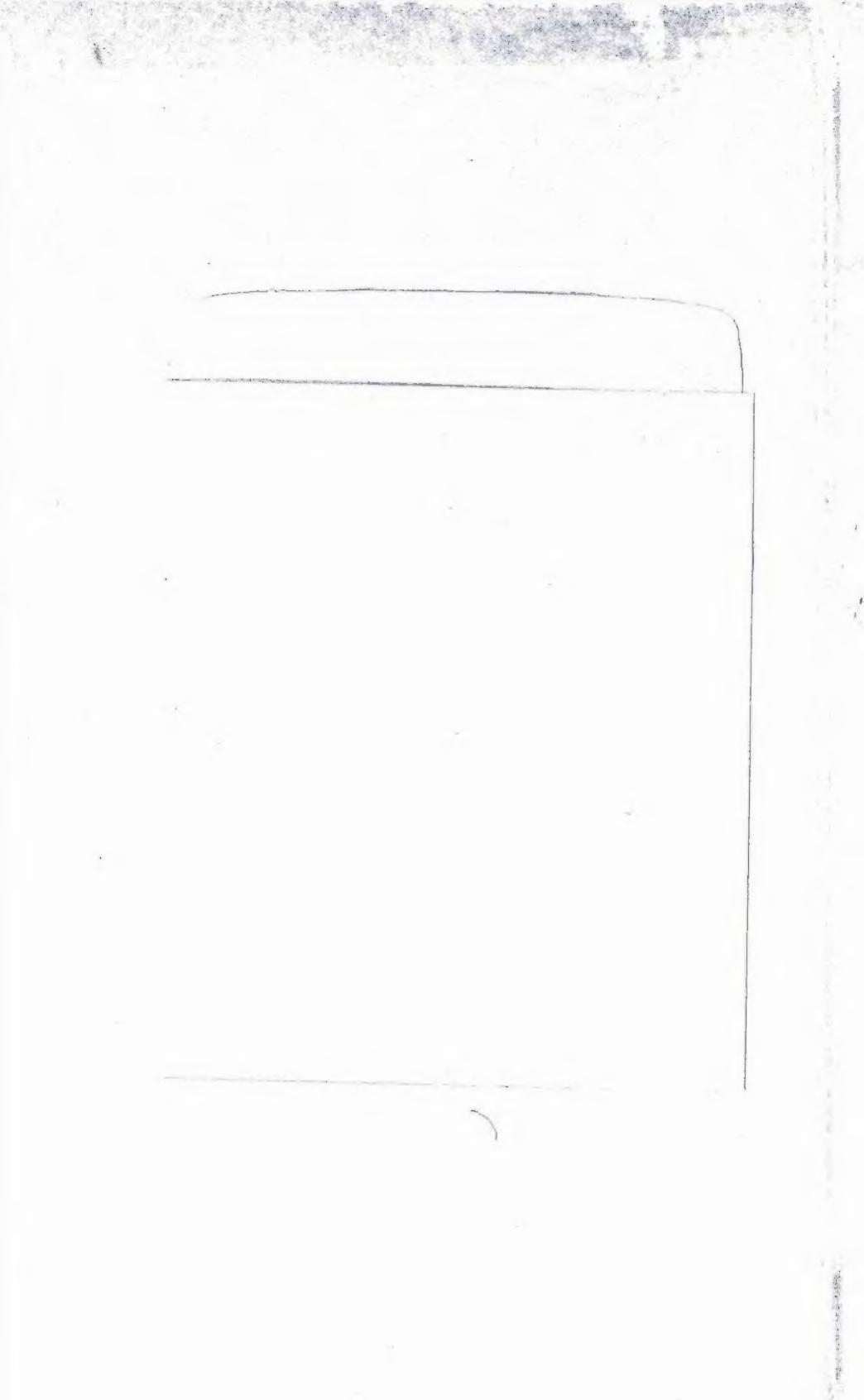

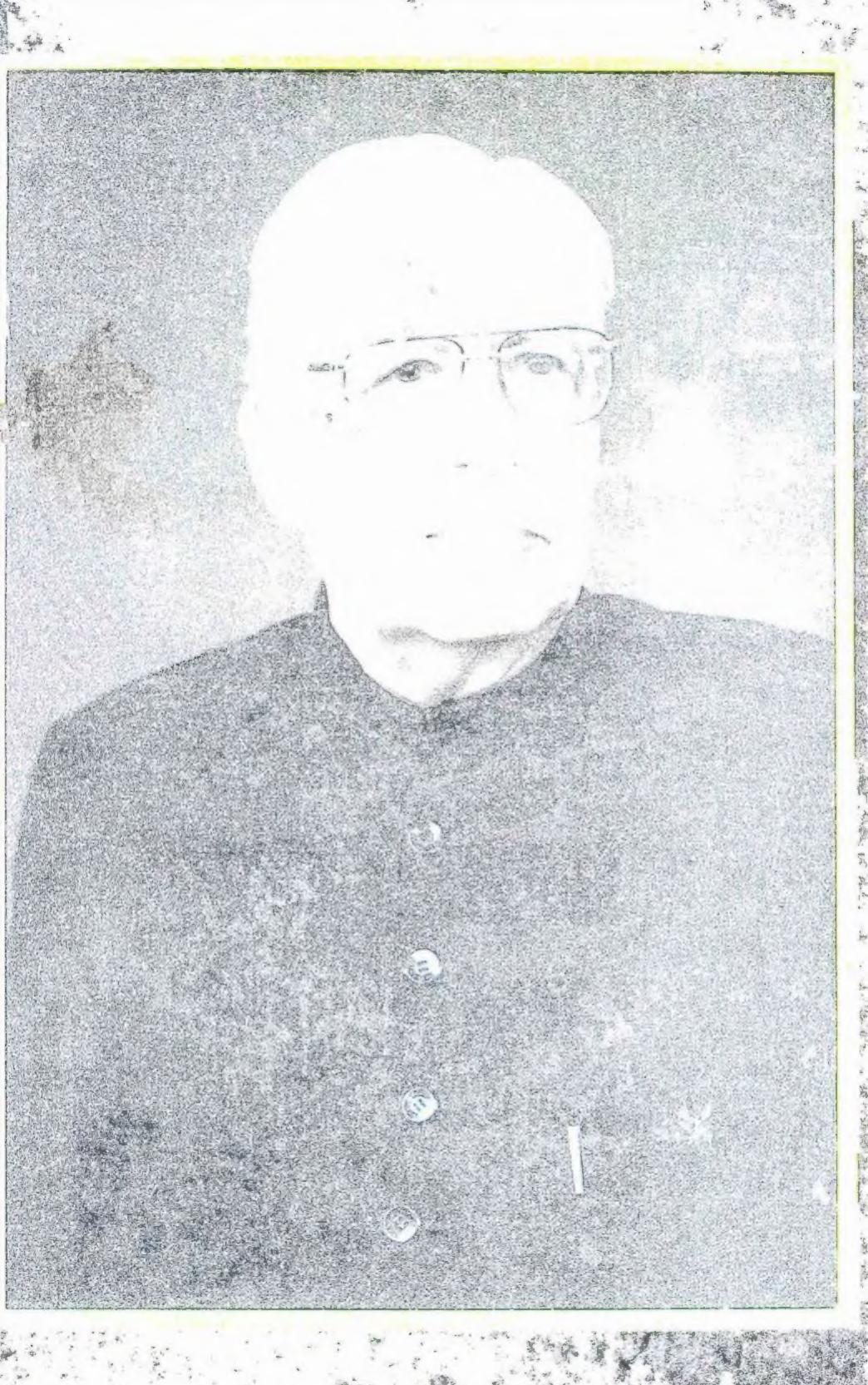